

| 4   | سنهری جونک     | _1        |
|-----|----------------|-----------|
| 35  | سمندر کی امانت | <b>_2</b> |
| 95  | ہزارراتیں      | _3        |
| 135 | شيبا کی حقیقت  | _4        |
| 169 | مجر مغمير      | _5        |
| 201 | فرض اور جنگ    | <b>-6</b> |
| 223 | مٹی کی آ برو   | _7        |

707 کا دیو ہیکل طیارہ سبک رفاری سے فضامیں تیر رہا تھا۔ خوبصورت لباس میں ملبوس خوبصورت لباس میں ملبوس خوبصورت اور شناسب الاعضاء ایئر ہوسٹس اِدھرے اُدھر آجارہی تھیں۔ مسافروں کے اشارے کی ختظر۔ ان کی ضرور تیں پوری کرنے کے لئے تیار۔ ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹیں چیکی ہوئی تھیں۔

کاروباری مسکراہٹیں کیکن حقیقت سے قریب کیونکہ یہ اب ان کی عادت بن چکی کاروباری مسکراہٹیں کیکن حقیقت سے قریب کیونکہ یہ اب ان کی عادت بن چکی تھی۔ جہاں کوئی مسافر ان کی طرف دیکھا۔ یہ اس کے سامنے جھک جاتیں۔ جھے لمبے قدا دسلے بدن کی وہ ہوسٹس بہت پند آئی تھی جس کے سرخ وسفید رخساروں میں نسخے نسخے گڑھے تھے۔ یہ گڑھے اس کی مسکراہٹ کو اور دلکش بناتے تھے۔ اس کی آئیسیں کی حد تک چھوٹی تھیں کیکن کے بناہ کشش کی حال۔ سیاہ اور چکدار۔

تیسری بار جب میں نے اسے مخاطب کیا تو میرا خیال تھا کہ اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سمٹ جائے گی۔ ممکن ہے وہ پوری توجہ سے میری طرف نہ آئے۔ اس کی وجہ سے میں خاطب کیا تھا۔ کسی ایسی ضرورت کا اطمار مسیس کیا تھا۔ کسی ایسی ضرورت کا اطمار مسیس کیا تھاجو واقعی ضرورت ہوتی۔

صاف ظاہر تھا کہ میں بس اس کا قرب حاصل کرنے کے لئے اسے بلاتا ہوں۔ چنانچہ اسے اشارہ کرنے کے بعد میں نے اس کا چرہ دیکھا۔

کین ہوسٹس کی مسکراہٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ وہ میرے نزدیک آئی اور جھک گئی۔ بلکہ اس بار کچھ زیادہ ہی جھک گئی۔ اتن کہ اس کے خوبصورت بالوں کی بھینی جھینی خوشبو میرے نھنوں میں داخل ہو گئی۔

"لیں پلیز-" وہ دلکش آواز میں بولی۔

"ایک ضروری بات معلوم کرنی ہے۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ " فرمائیے۔"

"كيامطلب؟" "ہوسٹس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟" «میں تمهاری طرح فضول انسان نهیں ہوں۔ تم کیوں اس بیچاری کو بار بار ننگ كررى ہو-" بوے ميال نے منه بناتے ہوئے كما-"ميرانام شاه رخ ہے۔" ميں نے كما۔ "ہوگا' مجھے کیا۔" ، تن دیر میں ہوسٹس یانی لے آئی۔ اس نے گلاس بڑے میاں کو پیش کردیا اور بڑے میاں خواہ مخواہ یانی یینے کھے۔ "سائم نے- ان کی عمر پنیشہ سال ہے-" میں نے ہوسٹس سے کما۔ "اده- احجا-" "چر-تم سے مطلب-" بوے میاں جھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ "معاف سيجيّ گامحرم- ايسے ہي كمه ديا تعك" "میں جاؤں جناب-" ہوسنس نے یو چھا۔ "تقینک یو ہوسٹس-"میں نے کمااور ہوسٹس چلی گئی۔ "آپ نے اپنا نام نہیں بتایا۔" میں نے چربو رھے کو چھیرا۔ "عادل اختر-" بو ڑھے نے بیزاری سے کما۔ "براے شرم کی بات ہے۔" میں نے منہ بنایا۔ "كيا-كيامطلب؟" بزے ميان الچل بڑے۔ "لغو اور فضول نام- عادل- اور پھر اخر بھی- دونوں میں کیا مماثلت تھی۔" "فضول بکواس سے پر ہیز کرو صاحبزادے۔" برے میاں بھنا کر بولے۔ "انتائی جاال لوگ تھے جنہوں نے آپ کاب نام رکھا۔" "میں کہتا ہوں بکواس بند کرو-" بڑے میاں غرائے اور میں خاموش ہوگیا۔ ایک دم مرم کردینا مناسب نہیں تھا۔ آہستہ آہستہ کام کرنا ٹھیک تھا۔ چنانچہ میں کی منٹ تک خاموش رہا اور بڑے میاں رہ رہ کر مجھے گھورتے رہے۔ جب انہیں اطمینان ہوگیا کہ اب میں کچھ نہیں بولوں گاتو انہوں نے رخ بدل لیا۔ "کیا نام بنایا تھا آپ نے محترم؟"

"آپ کون ساشیمپو استعال کرتی ہیں؟" "كيون؟" وه مسكرات موس بولى-"اس کی خوشبو بہت حسین ہے۔" "شكرييد" موسنس نے بلكى سى كردن جھكاتے موس كما "ویے پہلی بار کی طرح اس بار بھی مجھے آپ سے کوئی کام نہیں ہے۔" "كوئى حرج نهيس ب-" موسنس فراخ دلى سے بولى-"آپ کا نام کیاہے؟" "ہوسٹس-" میرے برابر بیٹھ ہوئے آدی نے ہوسٹس کو مخاطب کیا۔ "لیں سر-" ہوسٹس جلدی سے بولی-"میں پانی بینا چاہتا ہوں۔" بو ڑھا بولا۔ اور ہوسٹس گردن خم کرکے چلی گئی۔ میں نے قر آلود نگاہوں سے بو ڑھے کو دیکھا۔ دوسری بار بھی جب میں نے ہوسٹس کو بلاکراس سے بات کی تو اس نے مداخلت کی تھی۔ کریمہ شکل بوڑھا مجھے دیکھ کر طزیہ انداز میں مسکرایا اور مجھے اس سے خار چڑھ ا حمی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھے نے جان بوجھ کر مداخلت کی ہے۔ ٹھیک ہے بڑے میاں۔ تم مجھ سے واقف نہیں ہو۔ میں نے ول میں سوچا اور پھر میں بو رہھے کی خبر لینے کے لئے تار ہو گیا۔ میں نے بڑے اخلاق سے مسراکراس کی طرف دیکھا اور وہ بھی مسرا دیا۔ " کتنی مجیب بات ہے جناب ہم لوگ ایک گھنٹہ سے ہم سفر ہیں لیکن ہمارے درمیان ابھی تک تعارف نهیں ہوا۔" "ال ميرك بيح تم اس موسس من اس قدر مفروف تص كه شايد مجمع د كم يم نہیں سکے تھے۔" بوے میال نے چوٹ کی۔ "آب کی عمر کیا ہے محرم ......" میں نے بوے پیارے بوچھا۔ "بتائے تو۔" "تقريباً پنيشه سال-" "كمال ہے' آپ ابھی تك زندہ ہیں-" میں نے كما-

"ہوسٹس۔ ہوسٹس؛ انہیں دیکھو۔ نہ جانے بیٹھے بیٹھے کیا ہوگیا۔" میں چیخا۔
"کیا ہوگیا۔ کیا ہوگیا؟" دوسرے مسافر بھی بول پڑے۔
"میرے خیال میں یہ بزرگ صحح الدماغ نہیں ہیں۔ پہلے خاموش بیٹھے رہے۔ پھر مجھے گالیاں دینے لگے اور آ فر میں ہاتھاپائی پر اتر آئے ہیں۔"
"پاگل ؟" کسی سیٹ سے ایک نسوانی آواز ابھری۔
"پاگل ؟" کسی سیٹ سے ایک نسوانی آواز ابھری۔

"بن سوفیصد پاگل ہیں۔ خوفاک ذہنی مریض۔ ان سے خطرہ ہے۔" میں نے لوگوں کی باں میں بال ملائی۔

"توتم بھی تھیحتیں کرو گ۔" میں نے ہونٹ سکوڑ گئے۔ "اوہ نہیں۔ یہ بات نہیں ہے۔ آپ نے ان محترم کو پاگل کرنے کے لئے کون سا گراستعال کہا؟"

''موسٹس پلیز۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا۔ '' میں اکتائے ہوئے انداز میں بولا۔ ''شہلا۔ '' اس نے جواب دیا۔

"خوبصورت نام ہے۔"

"ا یککیوزی لی انجی عاضر ہوئی۔" ہوسٹس کو کسی دو سرے مسافر نے اشارہ کیا تھا۔ میں نے گردن ہلائی اور وہ آگے بوھ گئی۔ تب میں ایک طویل سانس لے کر اپنی کرسی کی پشت سے لگ گیا۔ میں نے آئیس بند کرلیں۔ ہوسٹس میرے لئے بہت بری حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ اس جیسی بے شار لڑکیاں میری خواب گاہ کی زینت بن چکی تھیں فطرت "تم خاموش نهیں رہو گے۔" بڑے میاں جھلا کر بولے۔
"جی۔ میں نے نام پوچھا ہے۔"
"میں تم جے لفنگوں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔"
"دیکھئے محرم۔ ہم ہمسفر ہیں۔ یہ طویل سفر خاموثی سے کیے گا۔"
"دیکھئے مات نہیں کرنا چاہتا۔"

"صرف نام بتادیں۔ شاید۔ شاید۔ کیا بتایا تھا آپ نے؟ ہاں' ہاں۔ اختر عادل۔ یا بھر۔ عادل اختر۔ کیا فرق پڑتا ہے جاہے پہلے عادل ہو یا اختر۔ انتنائی ذلیل نام ہے۔" "ابے تو چپ نمیں رہے گا۔" بڑے میاں اپی سیٹ پر ایکتے ہوئے بولے۔

"بال- بال- قبله- آرام سے تشریف رکھے۔ جماز کے دوسرے مسافر آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے۔"

"اس كے بعد ايك لفظ تمهارے منه سے نه سنوں-" برے ميال بولے-

"خدا کے واسطے صرف ایک بات اور بتا دیں۔" میں نے کما اور برے میاں پھر تیکھی نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے۔ "آپ کی عمر بقول آپ کے پنیٹھ سال ہے۔ آپ اب دنیا کو معاف کیوں نہیں کردیتے۔"

''کیا مطلب۔ کیامطلب ہے تمہارا؟'' برے میاں پھولے ہوئے سانس کے ساتھ لے۔

"دیکھنے نا دنیا کتنے علین مسائل ہے گزر رہی ہے۔ غذا کامئلہ 'دواؤں کامئلہ اور دوسرے مسائل۔ آپ کو چاہئے دوسرے مسائل۔ آپ کو چاہئے کہ آپ رضاکارانہ طور پر مرجائیں۔ تاکہ وہ آسائش جن پر آپ مسلط ہیں محی اور نوجوان کے حصہ میں آئیں۔"

"اب کیامی کسی سے بھیک انگا ہوں۔" برے میاں غرائے۔

"سوال بھیک کا نمیں ہے۔ آخر آپ کا بوجھ کب تک برداشت کیا جائے۔ میرا بس علے تو آپ کو اٹھاکر ہوائی جہازے نیچے پھینک دوں۔"

"" روس الي كى تيسى-" بوك ميال بالآخر سيث سے كھڑے ہوگئ دوسرے لمح ميں الآخر سيث سے كھڑے ہوگئ دوسرے لمح ميں الله ميں سيت ہوئے انداز ميں الى سيث سے كودكر ايك طرف بث كيا- بوك ميال كھر ميرى طرف بوھے اور جماز ميں بيٹھے ہوئے مسافر بوكھلاكر ہمارى طرف ديكھنے لگے-

نی الی تھی۔ پیشہ ہی الیا تھا۔ زندگی میں کھانے اور عیش کرنے کے علادہ کون ساکام تھا۔
رقم ختم ہوجاتی تو کوئی اونچا ہاتھ مار لیتا دولت جمع کرنے کا شوق نہیں تھا۔ ہاں ضرورت
پوری کرنے کے لئے جس قدر درکار ہوتی اس کا حصول میرے لئے مشکل نہ تھا۔ سیاحت
سے خاص رغبت تھی۔ اس لئے دیس دیس مارا مارا پھر تا تھا۔ اور ہم جیسے لوگوں کا کاروبار
دنیا کے کون سے ملک میں نہیں ہے۔ برے برے نقب زنوں کا خیال تھا کہ تجوریاں
توڑنے میں میرا ثانی زوئے زمین پر نہیں ہوگا۔ نشانہ بازی میں میکا تھا۔ گو لوگوں کو قتل
کرنے میں ذرا بھی دلچی نہیں تھی۔ بھلا زندگیاں لینے سے کیا فائدہ۔ خود بھی جیو اور خود مروں کو بھی جیو اور

ہوسٹس دوسرے مسافر کے نزدیک تھی کہ اچانک جہاز کو ایک شدید جھٹکا لگا۔ جھٹکا ا اتنا شدید اور اچانک تھا کہ بہت سے لوگ سیٹوں سے گر پڑے۔ میری پندیدہ ہوسٹس نے دوہری قلابازیاں کھائی تھیں۔ میں بھی خود کو گرنے سے بمشکل بچا سکا تھا۔

پورے جہاز میں سمی سمی آوازیں ابھریں۔ دوسرا اور تیسرا جھنکا لگا اور اب تو مسافر ہاقاعدہ چیننے لگے۔ تب یا تلث روم سے آواز اُبھری۔

"ہوشیار۔ ہوشیار۔ جماز کے سارے انجن سیز ہوگئے ہیں 'مسافر بیلٹ باندھ لیں۔ "
عورتوں کو زندگی سے کچھ زیادہ ہی پیار ہوتا ہے۔ اس لئے چیخے والوں میں ان کی
آوازیں نمایاں تھیں لیکن کچھ مرد بھی تھے جو شاید چیخے میں عورتوں سے باقاعدہ مقابلہ
کررہے تھے۔ بدحواس لوگوں کی بگڑی ہوئی شکلیں دیکھ کر مجھے ہمی آنے گئی۔ اور اچانک
مجھے اسموکنگ روم میں بند ہوڑھے کا خیال آیا۔

عیر انسانی بات تھی۔ میری وجہ سے وہ بیچارہ اسموئنگ روم میں بند ہوا تھا۔ چنانچہ اس وقت جب جہاز کے سارے مسافر الٹی سیدھی حرکوں میں معروف تھے۔ میں اپی سیٹ سے اٹھ گیا۔ پائلٹ جہاز کو سنبعالنے کی انتمائی کوشش کررہے تھے لیکن جہاز اب صاف نیچ گر تا محسوس ہو رہا تھا۔ پائلٹ کی کوشش سے اسے مسلسل جھکے لگ رہے

میں سیٹیں پکڑتا ہوا خود کو گرنے سے روکتا ہوا اسموکنگ روم میں پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا محترم اختر عادل یا عادل اختر ایک دیوار کے سمارے سرکے بل کھڑے ہوئے تھے۔ بھر ایک جھنگے نے انہیں سیدھا کردیا۔ ان کی پیشانی سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے ان

کی کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں سنبھالا اور پھر اطمینان سے ان کے اوپر ڈھیر ہوگیا۔ جھٹکا ایسا ہی شدید تھا۔

س سید "اب- اب- یمال بھی آگیا۔" بڑے میاں چلائے لیکن ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے۔ میری توجہ مائیک پر گونجنے والی آواز پر ہوگئی۔ فرسٹ پائلٹ گھرائے ہوئے لیچ میں اعلان کررہا تھا۔

"جماز کو سنبعالنے کی ساری کوششیں ناکام ہوگئی ہیں۔ ہم اس وقت افریقہ کے گھنے جنگلات پر پرواز کرہے ہیں۔ اپنے طور پر ہوشیار رہیں۔ اب اس کے علاوہ کوئی ترکیب نمیں رہ گئ ہے کہ جماز کو کسی ہموار جگہ تلاش کرکے اتارنے کی کوشش کی جائے۔ اس کوشش میں نقصان بھی پہنچ سکتاہے۔"

اور کان پھاڑ دینے والی چیخوں سے پورا ماحول گونجنے لگا۔ لوگ ضبط کا دامن چھوڑ چکے تھے۔ ساری شخصیت رکھی رہ گئی تھی۔ سب کے سب پاگلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ میں نے بڑے میاں کو باہر دھکا دیا اور خود بھی نکل آیا۔

زندگی کو بارہا خطرات سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ موت درجنوں بار نزدیک آکر نکل گئ تھی۔ اس لئے موت کے خوف سے میری وہ حالت تو نہ ہوئی جو جماز میں بیٹھے دو سرے لوگوں کی تھی لیکن بسرحال زندگی کو اس طرح ضائع کرنا مجھے بھی پند نہیں تھا۔ چنانچہ میں نے بھی انفرادی طور پر اپنی حفاظت کے بارے میں سوچا۔

مگر..... اس خطرناک حادثے سے زندگی بچانا کافی مشکل تھا یہاں بالکل بے دست ویا کی کیفیت تھی۔ جہاز اب بے جان پھر کی طرح نیچ گر رہا تھا اور پائلٹ اسے سنبھالنے کی ناکام کوششوں میں مصروف تھے۔

زمین تک پنچنے میں زیادہ وقت نہیں گگے گالیکن یہ لمحات جس قدر روح فرساتھ۔ آج بھی انہیں سوچ کر رونگئے کھڑے ہوجاتے ہیں۔

پائلٹ نے آخری وقت تک اپنے فرائض انجام دینے کی کوشش کی۔ اس نے پیئے کھولے۔ جماز کا رخ سنجمالا اور بلاشبہ اگر جماز منہ کے بل زمین سے عکرا آتو شاید ایک بھی مسافر زندہ نہ بچتا لیکن وہ سیدھا ہی نیجے آیا تھا۔

خوفاک دھاکے ہوئے اور سارے مسافر الٹ بلٹ ہوگئے میں بھی گو مضبوطی سے ایک سیٹ پکڑے ہوئے تھا لیکن کمال کی سیٹ کیسی سیٹ۔ سیٹ نہ جانے کمال چلی گئی

میں اچھل کر کسی چیزے کرایا اور میرا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ سارے ہنگاہے گم ہوگئے۔

گو زندگی بے حد ناپائدار ہے۔ سڑک پر چلتے ہوئے لوگ گرتے اور مرجاتے ہیں۔ ہوٹلوں میں بیٹھے "گفتگو کرتے ہوئے اچانک ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور جب موت نہیں آتی۔ تو پیاڑ گرپڑتے ہیں اور لوگ نج جاتے ہیں۔ جہاز کا خوفناک حادثہ ہوا تھا۔ بچنے والے کس طرح بچے تھے۔ ابھی مجھے کچھ معلوم نہیں تھا لیکن بسرحال میں زندہ تھا۔ سوچ سکتا تھا۔ س سکتا تھا۔ بول سکتا تھا، کیا یہ کم جرت کی بات تھی۔

بسرحال میں نے اردگرد کے ماحول کو دیکھا۔ جماز کافی فاصلے پر پڑا تھا۔ گویا میں جماز سے باہر تھا۔ لوگ علیے ہوئے نظر آرہے تھے۔ جماز بری طرح تباہ ہوگیا تھا لیکن اس کے باوجود لوگ زندہ تھے نہ جانے کیسے۔ نہ جانے کیسے 'میں نے اٹھنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب بھی ہوگیا۔

رسے رہ یہ بی فی میں ہوتے ہیں بہت زیادہ دیر نہیں گلی اور جب حواس بحال ہوئے تو سر پر ایک گرفت کا احساس ہوا۔ شول کر دیکھا تو پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پٹی کے احساس کے ساتھ سرمیں دکھن کا احساس بھی ہوا۔ گویا باقاعدہ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ اور شاید بے ہوش ہونے کی وجہ بھی کہی تھی۔ بسرحال تکلیف الیمی نہ تھی جس کا کوئی خاص احساس ہو تا۔ چنانچہ میں اس کی طرف سے لاپرواہ تھا۔

ولی میں مرب میں مجسس بیدار ہوگیا تھا کہ جماز کے بارے میں مکمل تحقیقات کروں۔ چنانچہ سب سے پہلے میں نے جماز کے ڈھانچ کے قریب پنچنے کا فیصلہ کیا۔
ابھی میں اس سے کافی دور تھا کہ ایک نوجوان آدی میرے پاس پنچ گیا۔ "اگر آپ ٹھیک ہوں جناب۔ تو براہ کرم دو سروں کی مدد کریں۔"

" ہاں۔ ہاں۔ مجھے بناؤ۔ کیا کرنا ہے۔"

اک ہی کھے لوگ جہاز میں سینے ہوئے ہیں۔ انہیں نکالنا ہے۔ جہاز غرق ہورہا ہے۔ "اگر ہم کامیاب نہ ہوئے تو کچھ لوگ دلدل میں غرق ہوجائیں گے۔" "دلدل......!" میں نے تعجب سے پوچھا۔

"براہ کرم جلدی کریں۔ بلیز اسسے اس نے کما اور میں اس کے ساتھ جماز کی طرف دوڑا۔ صورتِ حال کی مزید تفتیش کی ضرورت نہ رہی۔ ایک مخصوص جگہ پہنچ کر وضاحت ہوگئی جمال بہت سے لوگ مصروف تھے۔ جماز کے بچ جانے کی وجہ یہ تھی کہ وہ دلدل میں گرا تھا۔ کافی نرم دلدل تھی۔ اتی بھی نرم نہیں کہ کوئی چیز اس میں گرتے ہی دفن بوجائے۔

اس دلدل کی وجہ سے جہاز کو شدید نقصان بھی نہیں پہنچا تھا لیکن بسرحال جھٹکا تو لگا تھا جس سے اندر کی دنیا انتقل چھل ہوگئی تھی۔ تاہم مسافروں کو شدید چو شمیں لگی تھیں اور جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا تھا۔

کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو بالکل محفوظ تھے۔ اس وقت سب کے دل انسانی ہدردی سے معمور تھے اور سب ہی ایک دو سرے کی مدد کے جذبے سے سرشار تھے۔

دلدل اس قدر نرم ضرور تھی کہ اس پر چلنا ناممکن تھا۔ ہاں یہ شکر کی ضرور بات تھی۔ گوناگوں تھی کہ جماز دلدل کے بالکل کنارے پر آگر گرا تھا۔ بردی انو کھی بات تھی۔ گوناگوں دلچپدوں کی مظہر۔ لینی اگر جماز دلدل کے درمیان گرا ہوتا تو کسی ایک مسافر کا زندہ بچنا ناممکن تھا۔ دلدل کافی وسیع تھی۔

میں نے بھی زیادہ غوروخوض میں وقت برباد نہیں کیا اور دوسرے لوگوں کی مانند موٹے کروں پر قلابازیوں کھاتا ہوا جہاز کے دروازے پر پہنچ گیااور پھریوں جہاز میں داخل ہوگیا۔ اندر کافی بربادی پھیلی ہوئی تھی۔ سیٹیں ایک دوسرے میں گڈ ٹہ ہوگی تھیں۔ بہت سے لوگ سیٹوں کے درمیان اپنا سامان خلاش کررہے تھے۔ ایک گروہ صرف سامان فرھونڈنے پر لگا ہوا تھا۔

کیکن میرے نزدیک انسانی زندگی کی اہمیت زیادہ تھی ' چنانچہ مجھے جو ں ہی ایک سیٹ

اور اچانک میرے ذہن میں خوبصورت ہوسٹس ابھر آئی۔
"ارے .....میں چونک پڑا" کیا ......دیا وہ بھی جماز کے ساتھ دلدل میں غرق ہوگئ؟" میری نگاییں اسے چاروں طرف تلاش کرنے لگیں۔

زندہ نج جانے والوں میں عور تیں بھی تھیں۔ جنیں ایک سمت اکٹھا کردیا گیا تھا۔
کچھ مخصوص فتم کے لوگوں نے نج جانے والے مسافروں کی ساری ذمہ داریاں اپنے سرپر
لے لی تھیں۔ انہوں نے عور تول کے لئے علاحدہ بندوبست کیا تھا۔ بسرطال اس طرف جانے کی ممانعت تو نہ ہوگ۔

میں اس طرف چل بڑا۔ ساری شکلیں تقریباً جانی پھپانی تھیں انہیں جہاز میں دیکھ چکا تھا لیکن میری نگاہیں ہوسٹس کو تلاش کررہی تھیں۔

اور لوگوں کی خدمتگار...... اس وقت خود خدمت کی طلبگار تھی۔ وہ مجھے نظر آگئ۔ ایک طرف خون میں نمائی ہوئی تھی۔

میں بے ساختہ اس کی طرف دوڑا۔

"مسر مسر پلیز- کیا آب فارغ میں؟" ایک بو رہے آدمی نے پوچھا۔ "جی فرمائے۔"

"ان ہی خاتون کی بات کررہا ہوں۔ ان کے چرے کا خون صاف کر کے بینڈیج کردیں۔ ہمارے باس بینڈج کا سامان موجود ہے۔"

"اوه- ہال- ضرور- ضرور-" میں تیار ہو گیا۔

"تخینک ہو-" بو ڑھے مستعد آدی نے کہا اور بینڈ نج کا کچھ سامان میری طرف بردھا یا۔

"كيا آپ ان كا زخم د كيه چكي بين؟" ميس نے بوچھا۔

"ہاں- پیثانی کی کھال پھٹ گئی ہے- بائمیں رخسار پر زخم آیا ہے۔ سرکی پشت زخمی ہوگئ ہے- باقی جم محفوظ ہے۔"

میں پانی سے ہوسٹس کا چرہ صاف کرنے لگا۔ وہ بے ہوش تھی۔ "گڈ- میرا خیال ہے تم یہ کام بخوبی کرلو گے؟" بو راجعے نے مطمئن انداز میں گردن

"جى بال- ب فكر ربير- وي كيا آب داكر بير؟"

کے نیچے دو ٹاکلیں نظر آئیں میں نے انہیں نکالنے کی جدوجمد شروع کردی۔ کامیابی وشوار نہیں ہوئی کین خوبی قسمت دیکھئے کہ یہ وہی بڑے میاں تھے بعنی دشمن جال۔ مجھے نہی آئی۔ بسرحال میں انہیں کمر پر لاد کر باہر نکل آیا اور پھر دو سروں کی ترکیب پر عمل کرتے ہوئے میں نے انہیں کنارے پر پہنچاویا اور واپس چل پڑا۔

پر مل رہے اور میں ایک نوجوان لڑکی ہاتھ گی اور میں اسے بھی نکال لایا۔
دوسری بار کی کوشش میں ایک نوجوان لڑکی ہاتھ گی اور میں اسے بھی نکال لایا۔
تیسری بار نہیں گیا۔ کوئی بھی اس جہاز کی طرف جانے کی جرائت نہیں کرسکتا تھا۔ کیونکہ
جہاز کے دروازے کی جگہ اب صرف ایک سوراخ رہ گیا تھا۔ بقیہ جہاز دلدل میں غرق
مدارات ا

ر الله الوگ كنارے پر كھڑے چيخ رہے تھے اور اندر رہ جانے والوں سے جو رضاكارانه كام كررہ رہے تھ عن جلد از جلد باہر آجانے كے لئے كمه رہے تھے۔ وہ انہيں وار نك دے رہے تھ كہ جماز دوب رہاہے۔

اور بت سے لوگ سوراخ سے باہرریک آئے۔

بس ..... اس کے بعد آیک بھیانک منظر سامنے آیا۔ دروازے کا آخری سوراخ بند ہوگیا تھا۔ جس سوراخ کا آخری حصہ دلدل میں بیٹھ رہا تھا' کچھ ہاتھ باہر نکلے اور کی غیر مرکی شے کو پکڑنے کی جدوجہد کرتے ہوئے دلدل میں بیٹھ گئے۔

س کے بیار دوح فرسا منظر تھا۔ میں بھی بسرحال انسان ہوں۔ متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ اب برا روح فرسا منظر تھا۔ میں بھی نظر نہیں آرہا تھا اور پھر...... تھوڑی دیر کے بعد جہاز کی چھت کی سفیدی بھی سیاہ دلدل میں غروب ہوگئ۔ یہ سفیدی بھی سیاہ دلدل میں غروب ہوگئ۔

جماز غرق ہوچکا تھا۔ جدوجمد ختم ہوچکی تھی۔اب صرف یہ اندازہ لگانا تھا کہ کون فکا گیا۔ کی جہاز غرق ہوچکا تھا۔ جدوجمد ختم ہوچکی تھی۔ میں نے اردگرد کے ماحول پر نگاہ ڈالی۔ زخمی اپنے زخموں کو بھولے ہوئے دو سروں کی دیکھ بھال میں مصروف تھے انسان برطال کی نہ کسی وقت ساری ریاکاریوں سے الگ ہوکر صرف انسان رہ جاتا ہے۔ ماحول بسرطال کسی نہ کسی وقت ساری ریاکاریوں سے الگ ہوکر صرف انسان رہ جاتا ہے۔ ماحول کے غلاف اس کی شخصیت پر چڑھ کر اس کی شکلیں تبدیل کردیتے ہیں۔ لیکن مجمی بھی جب ان غلافوں سے انسان جھانگا ہے تو دنیا بوی خوشما ہوجاتی ہے۔

اس وقت فریب وریا کی کوئی بھیانک شکل نگاہوں کے سامنے نہ تھی۔ جذبے تھے جو ایک دوسرے پر لٹائے جارہے تھے۔ نہ جانے کیوں یہ ماحول مجھے بے حد پسند آیا۔

"ہاں۔" بوڑھے نے جواب دیا۔ "طیارہ جس وقت زمین تک پنچا۔ زمین سے کرایا اور زندگیاں باتی رہنے کا امکان نظر آیا تو میں نے پہلے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں زندہ تھا۔ زخمی بھی نہیں ہوا تھا۔ لوگ اپنے اپنے سامان کی تلاش میں سرگرداں تھے لیکن ایک ڈاکٹر کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں بخوبی جانیا تھا۔ چنانچہ میں نے جماز کے دروازے سے باہر آنے سے قبل جو چیز تلاش کی وہ فرسٹ ایڈ کا ضروری سامان تھا۔ اور میں سامان ایک ڈاکٹر کی سب سے پہلی اور سب سے اہم ضرورت ہوتا ہے۔"

و يقييناً وْاكْتر- " مِين نِي كُرون بِلا فَي-

"میرانام جوزف ہے۔ او کے۔ اب میں دوسرے لوگوں کو دیکھتا ہوں۔" "ضرور۔ ضرور۔" میں نے ہوسٹس کا سراپنے زانو پر رکھا اور اس کے چرے کو صاف کرتا رہا۔ پھر میں نے اس کے سارے جسم پر دوالگائی اور بینڈیج کردی۔

عورت کچھ بھی ہو۔ کہیں بھی ہو۔ کچھ بھی بن جائے۔ معصوم ہوتی ہے۔ ایئر ہوسٹس جہاز میں تھی تو ہے داسارٹ نظر آتی تھی۔ ایبا لگتا تھا، جیسے پوری زندگی وہ کی مخص کو خود پر حاوی نہ ہونے دے گی لیکن اب وہ بے ہوش تھی تو سارے جہال کی اسمعصومیت اس کے چرے سے آچکی تھی' میں اسے غور سے دیکھتا رہا۔ اب وہ باکلک ٹھیک تھی۔

کین ابھی آثار ہوش میں آنے کے نہیں تھے۔ میں اسے مزید آرام سے لٹاکر آگے برھ گیا۔ دوسرے بہت لوگ بھی ابھی امداد کے مختاج تھے۔ بسرحال نج جانے والوں کی تعداد کافی تھی۔ میں نے قرب وجوار میں نگاہ دو ڑائی اور تب پہلی بار میں نے اس ماحول کے بارے میں سوچا چھوٹا ساسنگاخ چٹانی میدان تھا۔ میدان کے انتمائی سرے پر درختوں کے جھنڈ نظر آرہے تھے۔ جس طرف دلدل تھی اس طرف بھی ایک چھوٹا سا میدان درختوں کی حدود تک گیا تھا۔ پورا میدان دلدلی تھا ممکن ہے درختوں سے بچھ پہلے سخت درختوں کی حدود تک گیا تھا۔ پورا میدان دلدلی تھا ممکن ہے درختوں سے بچھ پہلے سخت زمین ہو۔ ورنہ دلدل میں تناور درخت نہیں کھڑے رہ سکتے۔

رین ہو درجہ ویوں میں مصحور ہوں ہے۔ ایسی سب اپنی مصیبت میں اس ویرانے میں زندہ کی جانے والے کہاں جائمیں گے۔ ایسی سب اپنی مصیبت میں گر فقار ہیں۔ زخموں سے مچور اذہان ابھی صرف زخموں کے بارے میں سوچیں کے جب ان کی تکلیف میں کی ہوگ تب وہ اس زبردست مصیبت کے بارے میں سوچیں گے جب ان کی تکلیف میں کی ہوگ تب وہ اس زبردست مصیبت کے بارے میں سوچیں گے جو آنے والی ہے۔

اور نہ جانے دل کے کس گوشے سے مسرت کی ایک ہلکی کی لرکیوں ابھر آئی۔ میں فطر تا ایدون پر پہند ہوں۔ یہ دو سری بات ہے کہ میری تفریحات شروں تک محدود رہیں۔ ویرانہ گردی اس سے قبل کہیں نہیں کی تھی۔ نہ ہی ذہن میں اس کے بارے میں کوئی خیال تھا لیکن اب جبکہ ویرانے خود مجھ تک چلے آئے تھے تو ان کی دکشی سے محظوظ نہ ہونا بھی کفران نعمت تھا۔

اور پھر خاص طور پر ایی شکل میں جب کہ پچھ حسین چرے بھی موجود تھے۔
عورت کی دکھی سے منکروں کی تعداد اول تو نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو ہیں ان پر کم از
کم میں تو یقین نہیں کرسکتا۔ ویرانہ ہو یا آبادی سمندر ہو یا خٹک زمین۔ تنا انسانوں کے
بلکہ مردوں کے ایک گروہ کو چھوڑ دیا جائے ' تو ان کی زندگی چند ہی دنوں میں بارگراں بن
عبائے گی لیکن اگر ان کے ساتھ عورت کی چاشی ہوتو ویرانے بھی گلزار نظر آتے ہیں۔
عورت۔ عورت۔ عورت ساری کائنت پر مسلط۔ ہر وجود پر حاوی۔ ہاں اس حقیقت سے
ورت۔ عورت ساری کائنت پر مسلط۔ ہر وجود پر حاوی۔ ہاں اس حقیقت سے
انکار فریب ہے۔ صرف فریب۔ ہرطال آگے دیکھنا ہے کہ زندگی کون سارخ اختیار کرتی
ہوئی درخت کی مائند تنا۔ نہ کی کی یاد
دل میں چنکیاں لے گی۔ نہ کی کے دل کا درد بنوں گا۔ زندگی سانسوں کی زنجر۔ کمیں بھی
دل میں چنکیاں لے گی۔ نہ کی کے دل کا درد بنوں گا۔ زندگی سانسوں کی زنجر۔ کمیں بھی
دل میں چنکیاں لے گی۔ نہ کی کے دل کا درد بنوں گا۔ زندگی سانسوں کی زنجر۔ کمیں بھی
دلوں میں نہ جانے کون کون کون سے خیالات ہوں گے۔ نہ جانے کیا کیا جذبات ہوں گے۔ میں
دلوں میں نہ جانے کون کون کون سے خیالات ہوں گے۔ نہ جانے کیا کیا جذبات ہوں گے۔ میں
ان سارے خیالات سارے جذبات سے متنتیٰ تھا۔ اس پورے گردہ کا سب سے زیادہ
کور۔ سب سے زیادہ آزاد انسان۔

خیالوں کی زنجیریں کافی کمی تھیں لیکن عقب سے آنے والی ایک آواز نے سلسلہ منقطع کردیا۔

"سنو-" اور میں چونک کر بلاا۔ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی گئ۔ اپ عادل فرتھ۔

"ادہ- فرائے- فرمائے-" میں نے کہا۔ "بڑی گڑبرہ ہو گئے- "بڑے میاں بو کھلائے ہوئے انداز میں بولے۔ "ارے کیا ہو گیا؟" میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ "کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟" عادل اختر بھنا کر بولے۔

"ہوسکتا ہے۔"

"تم خواہ مخواہ مجھے غصہ دلانے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟"

"غلط فنمی ہے محترم۔ بھلا مجھے کیا ضرورت پڑی ہے۔" میں نے شانے اچکاتے ئے کما۔

"جماز تباہ ہو گیا۔ نہ جانے کتنے افراد مرگئے اور تم تعجب سے پوچھ رہے ہو کہ کیا ہو گیا؟"

تواس میں گزبر کی کیابات ہے؟"

"ارے تمہارا ستیاناس۔ کیا اس جنگل میں ہی سڑو گے؟" بڑے میاں دانت پیس کر یہ لے۔

"غالبًا آپ کی عمر ۱۵ سال ہے۔ جبکہ یمال بیس سے تمیں سال تک کے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ آخر آپ زندگی سے کیوں چینے رہنا چاہتے ہیں۔"

"تم خود مرجاؤ-" برے میاں واپس مر گئے-

میں نے ایک گہری سانس لی اور شلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ آزادی تھی۔ بظاہر کوئی کام نہ تھا جس طرح باقی لوگ زندگی گزاریں گے۔ میں بھی گزارلوں گا۔ ان کی جدوجہد میں بھی شریک ہوجاؤں گا۔ اپنے طور پر سوچنے کی ضرورت مجھے کیا پڑی ہے۔

تقریباً سارے زخمیوں کی مرہم پی ہوگی تھی۔ ہمت والے لوگ ایک جگہ جمع ہوکر علات پر تبصرہ کررہے تھے۔ تینوں پائلٹ ہلاک ہوچکے تھے۔ مرنے والوں کی فہرست بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا تھا۔ سب ایک دو سرے سے ناآشنا تھے۔ تقریباً سارا سامان جماز کے ساتھ دلدل میں غرق ہو چکا تھا۔

میں بھی ان کے ساتھ جاکھ ابھو۔ ایک ذہین صورت درمیانی عمر کا شخص کمہ رہا تھا۔
"داس معیبت میں ہمیں چاہئے کہ خود کو ایک ہی خاندان کا فرد سمجھیں۔ مل جل کر
ایک دوسرے کی امداد سے زندہ رہیں اور یمال سے نکلنے کی سوچیں۔ میرے خیال میں
سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے سے مکمل طور پر تعارف حاصل کرنا چاہئے۔ اس طرح
ہمیں ایک دوسرے کا پروفیش بھی معلوم ہوجائے گا اور ہم سوچیں گے کہ کون آدمی کس
کم آسکتا ہے۔"

"بالكلّ مناسب خيال ہے۔ يهال اس ويرانے ميں ہم سب ايك جان ہيں- سب كو

ایک دو سرے سے توجہ کی ضرورت ہے۔ ہم میں سے کوئی خود غرض بن کر نمیں سویے گا! میرے خیال میں سب لوگوں کے پروفیشن معلوم کرنے کی ضرورت نمیں ہے۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ سمال' ہمیں کون کون سے لوگوں کی ضرورت ہوگ۔" "یہ بھی ٹھیک ہے۔"

"و سلے ہم ایک دوسرے کے ناموں سے واقف ہوجائیں۔"

"شاہ رخ۔" میں نے اپی باری آنے پر کہا اور تھوڑی دیر بعد سارے لوگ ایک روسرے سے تعارف حاصل کر چکے تھے۔

> "اب- سب سے پہلے ڈاکٹروں کا تعین ہوجائے۔ ہم میں ڈاکٹر کتنے ہیں۔" جماز کے مسافروں میں پانچ ڈاکٹر تھے۔

"بہت مناسب تعداد ہے۔ گو ہمارے پاس دوائیں نہیں ہیں لیکن بسرحال کسی آفت پر آپ کے بہتر مشورے تو مشعلِ راہ ہو کتے ہیں۔"

"كيامم ميں سے كوئى جغرافيد دال ہے۔"

"ميں ....." كينن البرثون كما- "ميں كھ جانتا ہوں-"

"اوہ ........... مسٹرالبرٹو۔ کیا اس سے قبل آپ نے افریقہ کا سفر کیا ہے۔"
"ہاں۔ میں اس کے مختلف حصوں میں آچکا ہوں۔"

"خوب- کیا آپ یمال سے آباد علاقوں کے رخ کا تعین کر سکتے ہیں۔"

"اس طرح نہیں۔ ہاں ہم ایک ست اختیار کرکے چل پڑیں گے۔ پھر میں راستوں کانعین کروں گا۔"

"برك فيمتى بيل آپ- آپ كى رہنمائى كى اشد ضرورت ہوگى-"

ای طرح دو سرے لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کی گئیں۔ پھر ایک شخص کو شکار کی تلاش پر لگایا گیا۔ اس کے سپرد غذا کی فراہمی تھی اور اس ٹولی میں' میں بھی شریک تھا۔

جہاز ہے تھو ڑا بہت سامان بچا کر لایا گیا تھا۔ جو اس وقت کھانے کے لئے سب میں تقسیم ہوگیا اور پھرسب آرام کرنے لیٹ گئے۔

میں نے ہوسٹس کی طرف رخ کیا تھا۔ وہ اب ہوش میں تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کے ہونوں پر پھیکی کی مسکراہٹ نمودار ہوگئی۔

نوجوان کی زندگی کی جاتی تو کتنا اچھا ہو تا۔"

روں کی ہوں ہے۔ نوجوانوں کی کیوں۔ تم نوجوانوں نے تنذیب کی جو مٹی بلید کی ہے۔ اسے بس کیا کما جائے۔ لعنت ہے تم پر۔" بڑے میاں بولے۔

"آپ کے سرمیں تکلیف ہے قبلہ۔"

"نو پھر۔ تنہیں کیا۔"

"واكثرن آپ كوبولنے سے منع كيا ہے۔"

"ڈاکٹر کی ایسی کی تنیسی-"

"تو آپ بولیں کے ضرور؟"

"كون روك كالمجمع؟" برك ميال سينے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولے۔

"بهتر ہے بوائے رہئے۔" میں زچ ہو کر بولا۔ اور پھر ہوسٹس کی طرف مخاطب ہو کر کھنے لگا۔ "ہاں تو خاتون آخری بار۔ میں آب سے آپ کا نام پوچھ رہا ہوں۔"

"آخرى باركيون؟" موسلس بنس كربولي-

"خدا حافظ-" میں جھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہونے لگا لیکن ہوسٹس نے جلدی سے میرا ہاتھ پکڑلیا۔

"ارے- ارے- پلیز- آپ برا مان گئے-"

"بال جانے دو جی۔ ان لوگوں کو منہ لگانا زیادہ اچھا نہیں ہو تا۔ آج نام پوچھیں گے۔ کل اظہار عشق کرنے لگیں گے۔ ارے اس نئی نسل کو اس کے سوا آتا کیا ہے۔" برے میاں بولے۔

"اے بو رہ جے برگر۔ اپنی زہر کی چھاؤں سمیٹ کریمال سے دور ہوجا۔ ورنہ ایبانہ ہو کہ تاریکی میں 'میں کجھے اٹھا کر دلدل میں پھینک دوں اور تھے سے نجات حاصل کرلوں۔" میں نے کما۔

"د کیھ لیا۔ د کیھ لیا۔ یہ تمذیب ہے۔ لڑی تم گواہ ہو۔ اس نے جھے جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے۔ اگر میرے ساتھ کوئی حادثہ پیش آجائے تو براہ کرم اس کی نشاندی کردینا۔ میرا قاتل اس شخص کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔" برے میاں نے واویلا کرنے والے انداز میں بولے۔

عجیب نامعقول مخص تھا۔ در حقیقت اس نے مجھے زچ کرکے رکھ دیا تھا۔ ہوسٹس

"ہیلو مس۔ برقشمتی سے مجھے آپ کا نام ابھی تک نہیں معلوم ہو۔ کا۔" میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"غنيمت ہے۔ آپ اس ماحول ميں مسكرا كيتے ہيں۔"

"ماحول کی تبدیلیاں تو زندگی کے ساتھ ہیں۔ ان میں مسکرانا اور نہ مسکرانا کیا معنی

ر کھتا ہے۔"

"بری شاندار بات ہے۔ افسوس عملے کے سارے لوگ مارے گئے۔"

"بال- مجھے بھی افسوس ہے-"

"اب كيا هو گا؟" هو سنس بولي-

"وای جو زندگی کی ضرورت ہے۔ فرق صرف ہمارے سوچنے کا ہے۔ ہم نے چند طالات کا تعین کرلیا ہے۔ اگر ہم شرمیں رہتے ہیں۔ آرام دہ مکانات ہیں۔ تو ہم سجھتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں۔ ہماری زندگی کی ضانت ہے۔ حالا نکہ بڑی احمقانہ بات ہے۔ زلزلہ آسکتا ہے۔ مکان گر سکتا ہے۔ سڑک پر حادثہ ہوسکتا ہے۔ کوئی بھی حادثہ ہماری زندگی ختم کردے۔ گویا زندگی کو خطرہ موجود ہے۔ میرے اپنے خیال میں بھی کیفیت یمال بھی ہے۔ ہم ویرانے میں ہیں۔ زندہ بھی رہ سکتے ہیں۔ مربھی کتے ہیں۔ ان دو باتوں کے علاوہ تو اور کوئی خاص بات یمال نمیں ہوگ۔"

"میرے خدا..... آپ کی باتیں کس قدر حوصلہ بخشی ہیں۔" ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"ليكن آپ حوصله شكني كررى بين-"

"-میں نہیں سمجی-

"ابھی تک۔ میں آپ کے نام سے ناواتف ہوں۔"

"ہوں۔ تو یمال بھی آپ کو بکواس کرنے کی فرصت مل گئی۔" اچاتک عقب سے آواز سائی دی اور ہم دونوں چوتک کر دیکھنے لگے۔

بو ژھاعادل اختر تھا۔

" مجصے صرف ایک بات کا افسوس ہے خاتون۔" میں نے کہا۔

"كيا؟" ہوسٹس مسكراتے ہوئے بول-

"اس حادثے میں یہ بزرگ نہ جانے کس خوشی میں چ گئے۔ اگر ان کی جگہ کی

ہنس رہی تھی۔

"بلیز مسرر"اس نے بوڑھے کو مخاطب کیا۔

"عادل اختر-" اس نے جلدی سے کما-

"بس ای بات پر اختلاف ہے۔ انہوں نے دو دو ناموں پر قبضہ کرر کھا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ قبر میں یاوَل لئکائے بیٹھے ہو۔ اب تو یہ فیشن چھوڑ دو۔" میں نے کہا۔

" نهيں چھو ژوں گا۔ بالکل نهيں چھو ژوں گا۔ آ خر کيا سجھتے ہو مجھے۔"

و کیوں نہ آپ دونوں صلح کرلیں۔ کیا خیال ہے عادل صاحب۔"

عادل اختر کیئے۔" بڑے میاں نے احتجاج کیا۔

و کہ کر دیکھیں۔ " میں نے چیلنج کرنے والے انداز میں کہا۔

"فیر..... فیر.... میرا نام عابدہ ہے۔" ہوسٹس بولی۔ اسے میرے برامان عانے کا خطرہ تھا۔

"اور میرا عادل اختر-" برے میاں بولے-

"نمایت لغو نام ہے۔" میں نے ناک چڑھا کر کما اور عابدہ ہنس پڑی۔

"خداکی قتم .......... آب دونوں کی نوک جھونک نے دل سے خوف کا احساس ہی فتم کردیا۔" وہ بنتے ہوئے بولی۔

"خوفزده يه نوجوان موتے بيں- مم بو ره هے نهيں-"

"م تو آپ ہی سے خوفردہ ہیں قبلہ۔ ترقی کی راہ کی سب سے بری رکاوٹ۔" میں نے کہا اور پھر کافی دیر تک ہم فضول بکواس کرتے رہے اور یہ حقیقت ہے کہ شکی بوڑھا بری تایاب شے تھا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ اس کی موجودگی کم از کم ذہن تازہ رکھے گی۔

پھر نیند آنے گی اور خود کو ماحول کے رحم وکرم پر چھوڑ کر سوگئے۔

دو سری صبح سب اداس تھے۔ انہیں بے سروسالیٰ کا احساس ہورہا تھا۔ اب یمال اس خوفناک دلدل کے کنارے کی قتم کا انظار حماقت تھا۔ کرنل فریڈرک نے کما کہ ہم سفر شروع کردیں اور اس دوران سفری ضروریات پوری کی جائیں اور سفر کے لئے دلدل کے اس طرف کے جنگلات کا رخ کیا جاسکتا تھا۔ دو سری طرف جانے کی سوچنا ہی حماقت تھی۔ چنانچہ جو پچھ مل سکا اسے ہتھیار کے طور پر نوجوانوں کے سپرد کردیا گیا۔ عورتوں کو

قافلے کے درمیان لے لیا گیا اور مرد آگے پیچیے ہوگئے۔ یوں ہم نے جنگلات کارخ کیا اور سُت روی سے جنگلات میں داخل ہوگئے۔ عور تیں بہت خوفزدہ تھیں۔ زخمی بھی تھیں اس لئے انہیں سفرمیں بہت مشکلات پیش آرہی تھیں۔

یں سیاں کی اور ہم رات تک چلتے رہے۔ اس دوران سارے کام بخوبی ہوتے رہے۔ اس دوران سارے کام بخوبی ہوتے رہے۔ شکار بہت آسان ثابت ہوا۔ کئ جانور خود ہمارے سامنے شکار ہونے آگئے اور ہم نے اسس گیر کر مار لیا۔ ان چھوٹے جنگلات میں شکار کی کیا کی تھی۔

پھر رات ہو گئ اور آرام کے لئے ایک جگہ کا انتخاب کرلیا گیا۔ جنگل میں سب سے زیادہ خطرہ در ندوں کا تھا۔ چنانچہ اس کے لئے صرف آگ روشن کرلی گئی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ترکیب نہیں تھی۔

میر کارواں البر نوتھا۔ ظاہر ہے اتنی جلدی وہ بے چارہ بھی کوئی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ بسرطال مجیب سال تھا۔ سب کے دلوں میں خوف جاگزیں تھالیکن اس ناگہانی سے بچنا ان کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ ہمت سے کام لینا تھا۔ نہ لیتے تو کرتے بھی کیا۔

دات بھر میں نے عابدہ کے قرب میں گزاری۔ وہ بھی مجھ سے مانوس ہوگئ تھی۔ خوش بختی سے اس وقت عادل اخر صاحب ہمیں تلاش نہ کرسکے اور اس رات عابدہ نے مجھ سے کانی باتیں کیں۔ وہ مجھ سے متاثر معلوم ہوتی تھی لیکن تیسری رات اس قدر برسکون نہ تھی۔

اس کی وجہ عادل اخر صاحب تھے۔ انہوں نے دن میں ہی ہمیں تاک لیا تھا اور رات کو وہ ہمارے سروں پر براجمان ہوگئے۔

"آخریه سفرکب تک جاری رہے گا؟" وہ عجیب سے انداز میں بولے۔
"جب تک آپ زندہ ہیں۔" میں نے کہا۔
"کیا مطلب؟"

"نحوست بھی ایک چیز ہوتی ہے قبلہ۔" "گویا میں منحوس ہوں۔" "شکل سے ہی لگتے ہیں۔"

"اب تو خود اپی شکل تو د کھے۔ میں کہتا ہوں بدتمیزی نہ کر۔ ورنہ اب بھی ان بوڑھی ہڑیوں میں بہت قوت ہے۔ میں تیری زبان بند کرسکتا ہوں۔"

"ارے - ارے - یہ بری بات ہے عادل صاحب " عابدہ نے مدافلت کی۔
"بھر عادل صاحب میں کہتا ہوں میرا نام اختر عادل ہے - ویسے تم اسے نہیں دیکھ
رہیں - میرے اوپر چوشیں کررہا ہے - " برے میاں آئکھیں نکال کربولے "آپ آرام کریں عادل اختر صاحب ہم گفتگو کررہ ہیں - " عابدہ نے کما "میں جانتا ہوں تم کیا گفتگو کر رہے ہوگے - " برے میاں گردن ہلاتے ہوئے ویے لیے اسے اس کے دن ہلاتے ہوئے ۔ " برے میاں گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے میان گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے ۔ " برے میان گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے ۔ " برے میان گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے ۔ " برے میان گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے ۔ " برے میان گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے ۔ " برے میان گردن ہلاتے ہوئے ۔ " برے ۔ " برے

ومجملا کیا؟" میں نے یو چھا۔

"وبي عشق ومحبت كي باتيس - وبي جيم مجيمورا بن-"

"آپ نے عشق کیاعادل اختر صاحب؟" میں نے برے پیار سے پوچھا۔

" دسر کوں پر نہیں کیا۔ گلیوں میں نہیں کیا۔ تم لوگوں نے معاشرے کا ستیاناس کرکے اسر "

"ببرهال کیا ضرور ہے۔ فرق صرف اتنا ہے آپ پوشیدہ طور پر گل کھلاتے تھے اور ہم جو کام کرتے ہیں۔"

"ای لئے توساری مصبتیں آرہی ہیں۔" بڑے میاں بولے۔

"مس عابدہ- کیا آپ ان سے متفق ہیں-" میں نے پوچھا-

ونسيل .....ا" عابده نے منت ہوئے جواب دیا۔

"ہاں' ہاں کیوں متفق ہوں گی۔"

"محترم عادل صاحب میں عابدہ سے عشق کرتا ہوں۔ آپ کو کیا اعتراض ہے۔"

"ده نب بس بيال تم اس مجبور نسي كرسكة-"

"كياآب ببس بي عابده صاحب!"

"برگز نمیں-" عابدہ خود بھی میرے ساتھ شریک ہوگئی تھی-

"كيا آپ ان بو رُھے لوگوں كى مسلط كى ہوئى اخلاقى قدروں كى مخالف ہيں۔"

"يقيناً- يه ب مقصد بي-"

"تو پھر آئے۔ ہم ان قدروں کے منہ پر طمانچہ رسید کردیں۔" میں نے کما اور عابدہ کو آغوش میں لے کہا اور عابدہ کو آغوش میں لے لیا۔ عابدہ نے اعتراض کیا تھا لیکن بڑے میاں لاحول پڑھتے ہوئے اٹھ گئے تھے اور پھروہ ہم سے کانی دور چلے گئے۔

"معاف سیجے مس عابدہ- مجھے یقین تھا کہ اس طرح ان سے نجات عاصل کی جاسکی ہے۔" عابدہ کے ہونٹوں پر شرکلیں مسکراہٹ تھی۔ اس نے میری بات کاکوئی جواب نہیں را۔

لیکن اس رات کے بعد اس کی آنکھوں میں ایک انوکھی چک پیدا ہو گئ۔ اس کے انداز میں ایک نمایاں تبدیلی پیدا ہو گئ۔ اب وہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ میرے زیادہ سے زیادہ قریب رہتی تھی اور میں نے اندازہ لگایا کہ ذہنی طور پر اس نے مجھے قبول کرلیا ہے۔ رہ گئے عادل اختر تو وہ اپنی عادت سے باز آنے والے کمال تھے۔

جب بھی موقع ملیا تو مجھے بور کرنے بیٹھ جاتے۔

البرٹو اب کی قدر پُرامید ہوگیا تھا۔ اس نے کما تھا کہ ہم بسرحال افریقہ کے بیرونی رخ کی طرف جارہے ہیں۔ یہ اندازہ اس نے راہتے سے نہیں لگایا تھا بلکہ موسمی اثرات سے اس نے یہ نظریہ قائم کیا تھا۔

بسرحال امید افزا بات تھی۔ ابھی تک لوگوں میں بسترین تعاون چل رہا تھا۔ حالانکہ سفر کرنے والوں میں چند سرکش لوگ بھی تھے جن میں قابل ذکر جیک لو میں تھا۔ ایک نوجوان اور قوی بیکل آدمی صورت ہی سے غندہ نظر آتاتھا۔ عورتوں کے لئے وہ کانی تکلیف دہ تھا گئی بار مختلف لڑکیوں کے قریب جانے کی کوشش کی تھی لیکن بسرحال حد سے گزری ہوئی کوئی بات اس نے بھی نہیں کی تھی۔

الزكيول كى شكايت پراسے سمجھايا گيا تو وہ مان گيا تھا۔

اور پھر سفر کا گیار ہواں دن شروع ہو گیا۔ لڑکیاں سفر کرتے کرتے تھک گئی تھیں۔ اب وہ اکثر روتی ہوئی نظر آتی تھیں۔ اس روز ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک ادھیر عمر عورت نے دم توڑ دیا تھا۔

سب لوگ افردہ ہوگئے۔ اس وقت ہم ایک میدانی علاقے سے گزر رہے تھے۔ خشک اور بجر میدان تھا۔ جورت کو وہیں خشک اور بجر میدان تھا۔ جہاں جگہ جگہ بہاڑی کوہان ابھرے ہوئے تھے۔ عورت کو وہی دفن کردیا گیا اور ہم نے اس میدان میں قیام کیا۔ رات بری خاموش خاموش تھی۔ علیدہ میرے نزدیک ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ گردن جھکائے ہوئے۔ کافی دیر کے بعد اس نے زبان کھول۔ "شاہ رخے"

"موں۔"

'کیا مطلب؟" ''نقب زنی کرلیتا ہوں۔ تجوری توڑ لیتا ہوں۔ غرض بہت دولت کی ضرورت ہوتی ہے تو کسی نہ کسی طور عاصل کرلیتا ہوں۔" ''چچ؟" وہ حیرت زدو رہ گئی۔ ''یہ ۔''

"میں بقین نہیں کرتی۔ میرے خیال میں تم ایسے انسان نہیں ہو۔"

"میرے سوچنے کا انداز مختلف ہے عابدہ۔ میں یہ سب کچھ کرتا ہوں۔ اس کے باوجود خود کو برا آدی نہیں سجھتا۔ میں ان برے لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں جو بمی سب کچھ کرتے ہیں۔ اسکلنگ کرتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں۔ و میں کرتا ہوں۔ وہ بلیک مارکیٹنگ کرتے ہیں۔ اسکلنگ کرتے ہیں اور بڑے آدی کہلاتے ہیں۔ صرف کام کرنے کا انداز ذرا مختلف ہے۔ ورنہ کام ان کا بھی بی ہے۔ پھرمین ذرا چھوٹے پیانے پر یہ کام کرلیتا ہوں تو کیا برا ہے؟"

کافی دریر تک وہ خاموش زہی۔ پھراس نے مجھے مخاطب کیا۔ "شاہ رخ۔"
"میں "

"اگر ہم ممذب دنیا تک پہنچ گئے تو تم پھر بھی میں کام شروع کروگے۔" "ظاہر ہے عابدہ - یہ میرا پیشہ ہے۔"

"شاه رخ اگر میں تم کو منع کروں تو؟" "تم ۵»

"بال شاہ رخ- اگر میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا عمد کرلوں۔ ہم دونوں ایک ہوجائیں اور اس کے بعد میں تم سے ایک مہذب زندگی گزارنے کی فرمائش کروں تو۔"

"مجھے سوچنا پڑے گا عابدہ۔"

"اوه-" عابره اداى سے بول- "ميں دراصل اپنے جذبات كا امتحان لے ربى سے سے

«درائ»

"میں۔ میں سے مج تم سے محبت کرنے لگی ہوں شاہ رخ۔ میں ساری زندگی تمہارے

"تہمار اکیا خیال ہے۔ کیا ہم صحیح سلامت مہذب دنیا تک پہنچ جائیں گ۔" "بقینا!"

"پورے اعتادے کتے ہو۔"

ېن. دولنيکن آمار پ

"آثار كوئى ابميت نهيں ركھتے-"

"میں تمهاری عظمت کا اعتراف کرتی ہوں شاہ رخ-"

«میں نہیں سمجھانہ"

"کون ہے جس کے چرے پر تفکرات کے آثار نمیں ہیں۔ سوائے تمہارے کیشن کرو۔ تم ان سب میں سے الگ انسان ہو۔ میں نے اکثر تمہارا چرہ دیکھا ہے۔ تم اس پورے ماحول سے اس طرح لاپرواہ ہو۔ جسے سے سب سفر کررہے ہوں اور تم کوئی فلم دیکھ رہے ہو۔"

"دمیں زندگی سے ہارنے والوں میں نہیں ہوں عابدہ۔ میں جانتا ہوں سانس کی انتها ہے کسی بھی وقت ہوجائے۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ سانس جاری ہے تو منزل کا وجود بھی ہے۔"

"اوه ..... اوه میماری باتیس رگ وید میس زندگی دو ژادی بین کیاتم شادی

شده هو شاه رخ!" «زنهیر\_"

"روسرے لوگ؟"

"وکوئی نهیں۔

"کیا کرتے ہو؟"

"چھ نہیں۔"

. "ر کیس ہو؟"

دونهيں-"

"پھرذرىيە آمەنى؟" -

"کھ اچھانہیں ہے۔"

لو کیں اور اس کے ساتھیوں نے سارے خودساختہ ہتھیارلوگوں کے پاس سے چرالئے۔ دو سری صبح جب سب جاگے تو جیک لو کیس اور اس کے ساتھی ہتھیاروں سے لیس ایک جگہ جمع تھے۔ ان کے چروں پر خوفتاک تاثرات نظر آرہے تھے۔

"سنو- ان ویرانوں میں 'جہال ہم ابھی زندگی اور موت کا یقین نہیں کر سکتے۔ میں نہیں کہاتا کہ کچھ لوگ وقت سے پہلے مرجائیں۔ اس لئے میں تمہمارے سامنے ایک تجویز رکھنا چاہتا ہوں۔"

"كيابات ب جيك؟" بو رهے فريدرك نے كما۔

"اس خزانے پر ہمارا حق ہے۔ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے ان واقعات سے کہ طاقتور کو بھیشہ افضلیت حاصل ربی ہے۔ میں اور میرے ساتھی تم سب کو موت کی نیند سلاکتے ہیں۔ چنانچہ اگر زندگی چاہتے ہو تو اپنے خزانے سے دستبردار ہوجاؤ۔ نزانہ ایک جگہ جمع کردو اور یمال سے ہمارے تممارے رائے الگ ہوجائیں گے۔ ہم اپنے ساتھ ایک عورت بھی لے جائیں گے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہمیں اس سے کوئی نہ روک سکے ع

"كين جيك- يه ناانصافي ہے-" "جو كچھ بھى ہے- بولوكياتم تيار ہو-" "ہرگز نهيں-"جو شليے تھامپس نے كما-

"تو پھر سنو- جو لوگ مجھ سے تعاون پر آمادہ ہوں۔ وہ اپنا حصہ ایک جگہ رکھ کر دور چلے جائیں- باتی لوگوں کو دکھ لیا جائے گا۔"

"جمیں ہمارے ہتھیار واپس کردو۔ اس کے بعد فیصلہ ہوجائے گا۔"
"میں نے ان ہتھیاروں کے حصول کے لئے رات بھر محنت کی ہے۔"
"ہم استے بزدل بھی نہیں ہیں جیک۔" تھامپن نے آسینیں چڑھاتے ہوئے کہا۔
"کیا تم میں سے کوئی میری بات ماننے کے لئے تیار نہیں ہے؟" جیک نے خونخوار
نگاہوں سے دو سرے لوگوں کو دیکھا لیکن میں نے دیکھا کوئی بھی خزانہ چھوڑنے کو تیار
نمیں ہے۔

تب میں نے مسکراتے ہوئے عابدہ کو مخاطب کیا۔ "کیا خیال ہے؟" ساتھ گزارنے کی آرزو رکھتی ہو۔ میں نے تہماری نگاہوں میں اپنی حیثیت معلوم کرنا جاہی تھی۔" تھی۔"

> "تمهاری محبت سے تو میں ، نکار نسیس کرسکتا عابدہ کیکن ........." "کوئی بات نہیں ہے شاہ رخ-" عابدہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی-

اور اس دن کے بعد سے عابدہ اداس رہنے گئی۔ اس کی آنکھوں کے چراغ مجھے گئے۔ مجھے افسوس تھالیکن میں خود کشکش میں تھا۔ میں اس سے وعدہ کیسے کرلیتا۔

تب سفر کا سولہواں دن شروع ہوگیا۔ البرثو اب بھی پُرامید تھا۔ جبکہ دو سرے لوگ سب مایوس ہوگئے تئے۔ سب کے چروں پر بیزاری نظر آرہی تھی۔ ساہ رنگ کے بہاڑوں کا ایک وسیع علاقہ تھا' بہال جگہ جگہ غار تھے۔ شکار کا گوشت' پانی وافر مقدار میں موجود تھا۔ اس لئے طے لیا گیا کہ اب چند روز یہاں آرام کیا جائے گا۔ تاکہ مسلسل سفر کی محکن دور کرکے تازہ دم ہوجایا جائے۔

اس بات سے کی نے اختلاف نہیں کیا اور قیام کے لئے مناسب جگہوں کا انتخاب کرلیا گیا۔ بورا دن لوگوں نے مختلف کاموں میں گزارا۔

اور میں نے سوچ لیا کہ اب اس گروہ میں پھوٹ پڑی-

سب نے خزانہ دیکھا اور پھر میری پیشگوئی بھلا غلط کیے ہو عمق تھی۔ جو کچھ ہونا تھا وہ سامنے آگیا۔ تیسرے دن ہی بتیجہ سامنے آگیا۔ خزانہ جمع کرلیا گیا اور اسے تقسیم بھی کرلیا گیا تھا۔ سب نے اپنے اپنے جھے اپنے پاس رکھ لئے تھے لیکن بہت می آ کھوں میں عیب سے تاثرات تھے۔

اور ان میں جیک ملو کیس پیش پیش تھا۔ نوجوانوں کی کانا پھوسی پر میں بخوبی غور کررہا تھا۔ جیک لوئس نے بارہ نوجوانوں کو اپنے ساتھ شامل کرکے ایک گروہ بنالیا تھا۔

اور بالآخر تیسری رات انهول فی کارروائی شروع کردی۔ تاریک رات میں جیک

اور اتنی دور طلے جاؤ کہ ہمیں تہارے بارے میں کوئی شک نہ رہے۔ اس کے علاوہ میں دوسرے لوگوں کو صرف پندرہ من دیتا ہوں فیصلہ کرلیں اور اس کے بعد............. تھامین نے ہمیں برا بھلا کہا تھا۔ میں نے البرٹو اور عادل اخر کو اشارہ کیا۔ ہم برآوازے کے گئے تھے لیکن میں روانہ گیا۔ عابدہ میرے ساتھ تھی۔ ہم نے ایک لمبارات اختیار کیا اور کانی دور نکل گئے۔ چرمیں رک گیا۔ و کیوں؟" عادل اخترنے نوچھا۔ "کیا آپ رکیں گے نہیں مسٹرعادل اختر-" "كما مطلب؟" "ہم نے خزانہ چھوڑا نہیں ہے۔" "کیا تمهارے دماغ کے انجر پنجر ذھیلے ہو گئے ہیں۔" عادل اختر حسب معمول بگر گیا۔ "آوُ دوستو!" میں نے کہا۔ البرلو معنی خیز نگاہوں سے مجھے دکھے رہا تھا۔ عابدہ بھی حیران تھی۔ میں ایک سیاہ بہاڑی کی طرف بردھ گیا اور پھر ہم تھوڑی سی جدوجمد کے بعد ہیاڑی پر <sup>پہنی</sup>ج گئے۔ اور اس وقت ہمیں شور کی آوازیں سائی دینے لکیں۔ بہاڑی کی بلندیوں سے ہم نے دیکھا۔ میدان کار زار گرم ہوگیا تھا۔ جیک اور اس کے ساتھیوں نے جملہ کردیا تھا اور

اور اس وقت ہمیں شور کی آوازیں سائی دینے لگیں۔ بہاڑی کی بلندیوں سے ہم نے دیکھا۔ میدان کار زار گرم ہوگیا تھا۔ جیک اور اس کے ساتھیوں نے جملہ کردیا تھا اور نست کے ساتھیوں نے جملہ کردیا تھا اور نست کے درست مدافعت کررہے تھے۔ عور تیں دہشت سے چیخ رہی تھیں۔ "میرے خدا۔ میرے خدا۔" البرٹو عمکین لہجے میں بولا۔ "دولت۔ ایسے ہی کھیل دکھاتی ہے مسٹرالبرٹو۔"

"كيے ديوانے ہيں يہ لوگ- ابھى انہيں اپى زندگى پر يقين نہيں ہے ليكن يہ دولت كے لئے لارہے ہيں۔"

"مجھے علم تھا پروفیسر۔"

"میں تمهاری ذہانت کی داد دیتا ہوں۔" "لیکر رستی سے سے میں است میں میں است

"لیکن اب تم کیا تیر مارو گے؟" عادل اختر نے کہا۔ "صف نیزوں کی سے مرد رہا ہے جہ

"صرف انجام دیکھیں گے مسرعادل اختر اور پھریہاں سے چلیں گے۔" "شمیک ہے۔ ایک دولت کس کام کی جو انسان کو انسان نہ رہنے دے اور دیکھو۔ دیکھو۔ چمکدار سکوں نے سرخ لہو کی قیت کس قدر گرادی۔" "میں۔ میں۔ مجھے خزانہ نہیں چاہئے۔" "ویری گڈ۔" میں نے مسراتے ہوئے کہا۔ پھر میں نے بو ڑھے عادل اختر کو مخاطب کیا۔"آپ کا کیا خیال ہے جناب عادل اختر صاحب!"

''اس کی الیی تھیں۔ میری ہڑیوں میں ابھی بہت قوت ہے۔'' جمریہ سے سال نبست کئی میں برائی سے میشند دروں گاتی کہ

دو کو آپ اس قابل نهیں ہیں لیکن محبت کا ایک ہی مشورہ دوں گا آپ کو-"

"ڏ**ٽ**":

"خزانے سے دستبردار ہوجاؤ۔"

"ليکن په زيادتی ہے۔"

" ہے۔ تبول کرو۔ میرا بی مشورہ ہے۔" میں نے کہا اور پھر میں تیسرے مخص کی طرف بردھ گیا۔ جس کا نام البرثو تھا۔

"مسٹرالبرٹو۔"

"ہوں۔" البرثوچونک بڑا۔

"میں آپ سے کچھ زاتی گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔"

"كيابات ہے-"

"میری خواہش ہے کہ آپ بھی خزانہ چھوڑ دیں۔"

"اوه-"

"اور اس کے بعد تماشہ دیکھیں۔ یہ تماشا روکنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ لیکن

ماری بمتری اسی میں ہے۔" ماری بمتری اسی میں ہے۔"

"شاید تم نھیک ہی کہتے ہو۔ افسوس چکدار شے یمال بھی آگئ۔" تب میں نے اپنا حصہ سب سے پہلے رکھتے ہوئے جیک لوکیس کے حق میں

> دستبرداری کا اعلان کیا-د نه سریر

سب نے نفرت کی نگاہ سے مجھے دیکھا تھا۔ بم

پھر میرے بعد عادل اختر ادر پروفیسرالبرٹونے اور آخر میں عابدہ نے۔ ہم نے اپنے جھے زمین پر ڈھیر کردیئے۔ جیک لوئیس نے ہمارے اقدام کی تعریف کی تھی۔ پھراس نے کہ بیٹ

''ذہین لوگو' تم نے زہانت کا ثبوت دیا ہے۔ چنانچہ تم یمال سے فوراً آگے بردھ جاؤ

نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا تھا۔

میدان صاف ہوگیا تھا۔ میں نے بشکل تمام عابدہ کو سنبھالا ورنہ وہ چیخ پرتی۔ وہ میرے سینے سے لیٹی زارو قطار رورہی تھی۔

عادل اختر آور پروفیسر البرٹو پاگلوں کی طرح وحشیوں کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ وحثی اب خزانہ جمع کررہے تھے۔ شاید غار میں موجود خزانہ ان کا تھا اور وہ خزانہ لے جائے والوں کی تلاش میں آئے تھے۔ سارا خزانہ جمع کرنے کے بعد انہوں نے اپنے سروں پر لادا' اور واپس چل پڑے!

تب ہم نے طویل سانس لی تھی۔ "خداکی یناہ!" البرثو بولا۔

" کوران کان" ۱۰۰ بروبروند " کھیل ختم ہو گیا۔" عادل اخترنے کہا۔

"بال كھيل ختم ہو گيا۔"

"ليكن ايك بات بتاؤ شاه رخ-" عادل اخر خلاف توقع نرم لهج ميں بولا-"منه ..."

"تہیں ان وحثیوں کی خبر کیے ہو گئی تھی۔"

" مجھے ان کی کوئی خبر نہیں تھی مسر عادل 'اوہ ' معاف سیجئے گا اختر بھی۔ "

" پھر یہ اتفاق ہی تھا کہ تم نے ان لوگوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔"

"بإل-``

"اور اس اتفاق نے ہاری زند گیاں بچالیں۔"

"قدرت کو ہماری زندگی مقصود تھی۔" البراونے کیا۔ "مگراب کیا پروگرام ہے۔"

"جمیں بدستور آپ کی مدد کی ضرورت ہے مسٹرالبرٹو۔" "مجھے یقین سرحال دیات سے مسترالبرٹو۔"

"مجھے لقین ہے ہمارا راستہ درست ہے۔" البرلونے جواب دیا۔

"ليكن بم آج سفرك قابل نميں ہيں۔"

"کل چلیں گے۔" میں نے کہا۔

"اور اگرید لوگ پھرواپس آگئے۔" عادل اختر نے خوفزدہ انداز میں کہا۔ "میرا خیال ہے اب اس کا امکان نہیں ہے۔"

"کیوں؟"

عابدہ نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھالیا۔ ''افسوس۔ افسوس۔'' وہ سسکتے ہوئے بولی۔ ''کل تک یہ کس قدر لگا تگت ہے

ہموں۔ ہموں۔ ہموں میں شریک تھے۔ افسوی-" ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک تھے۔ افسوی-"

"بال وولت كارنگ صرف سرخ مو آئ كال سرخ!" يس في كما-

" لیکن اب ہم یمال کیوں رکے ہوئے ہیں۔ نکل چلو یمال ہے۔" عادل اختر صاحب کے حواس بھی ٹھکانے آگئے تھے۔

"تماشه كمل موجانے دو عادل اختر صاحب-" ميں نے طنزيد انداز ميں كها-

" مجھے۔ مجھے بھی وحشت ہورہی ہے شاہ رخ۔ نکل چلو۔" عابدہ نے کہا۔

"اوه- اوه کئی زندگیاں- کئی زندگیاں-" البرٹونے کما اور پھر اجانک وہ احجیل پڑا-

"میرے خدا۔ میرے خدا وہ دیکھو شاہ رخ<sub>ے</sub>۔"

اور میری نگاہ بھی اس کے اشارے کی سیدھ میں دوڑ گئی۔

ایک ساہ بہاڑی چٹان سے تین افریق اتر رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں نیزے اور

روسرے بتھیار تھے اور وہ نمایت ظاموشی سے اتر رہے تھے۔

"ارے۔ ارے۔ اب اب برسب مارے گئے۔" میرے منہ سے نکلا۔

"افسوس- بم انسين خردار بھي نسيس كريكتے-" البراو بولا-

اور در حقیقت خردار کرنے کا وقت گزر چکا تھا۔

جنگلی قریب پہنچ کچکے تھے اور دوسرے کمی خوفناک آوازوں کے ساتھ انہوں نے

عقب سے حملہ کردیا۔

" البرلو ہاتھ ملتے ہوئے بولا۔ میں خاموش تھا۔ آپس میں الجھے ہوئے لوگ۔ بھلا ان سیاہ فام وحشیوں کا کیا مقابلہ کرسکتے تھے۔ ان میں بے شار تو نہتے تھے۔ ہاں اگر وہ سب متحدہ ہو کر وحشیوں سے مقابلہ کرتے تو کامیابی ناممکن بھی نہیں تھی۔ ان کی تعداد وحشیوں سے کم نہ تھی۔ وحشیوں کے آنے کا انداز اتنا خطرناک نہ تھا کہ ان پر قابو نہ پایا جاسکتا۔

لیکن اب وہ وحشیوں کا شکار بن رہے تھے۔ جیک لوئس کو میں نے اپنی نگاہوں سے زمین پر گرتے دیکھا۔ بہت سے لوگوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن وحشیوں نے انہیں نشانہ بنالیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں لاشیں ہی لاشیں بھری پڑی تھیں۔ وحشی جنگیوں

"وہ خزانہ لے جانے والوں کی تلاش میں آئے تھے اور اب خزانہ لے کر واپس جانچے ہیں۔" البرٹونے جواب دیا۔ اور ہم سب خاموش ہوگئے۔ بسرحال ہم نے دو سرے دن سے سفر پھر شروع کردیا۔ اب ہم سب سنجیدہ ہو چکے تھے۔ عابدہ کی گو حالت خراب تھی لیکن وہ کافی ہمت سے ہمارا ساتھ دے رہی تھی۔

سفر سمت رفتاری سے جاری رہا۔ یمی قدرت کی مربانی تھی کہ ہمیں شکار ملتا رہا تھا اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کرتا پڑی تھی۔ سفر کے ساتویں دن البرٹو چنج پڑا۔ "اور بھوک پیاس کی تکلیف برداشت نہیں کرتا پڑی تھی۔ سفر کے ساتویں دن البرٹو چنج پڑا۔ وثوق سے رائے کی راہنمائی کرسکتا ہوں۔ میں اس علاقے میں پہلے بھی آچکا ہوں۔" اور دھیقت البرٹو کے ان الفاظ سے ہمارے جسموں میں نئی زندگی دوڑ گئ۔

بعد کے تین دن کا سفر بہت تیز رفاری سے کیا گیا تھا۔ سفر کے آخری مراحل میں عابدہ کا بوجھ مجھے اپنی کمر پر لادنا پڑا۔ اب اس میں چلنے کی سکت نہیں رہ گئی تھی اور پھر تیسرے دن ہم نیرونی میں داخل ہو گئے۔

یہ سروسامانی کی حالت تھی لیکن بسرحال ہم نے ایک عمدہ سے ہوٹل میں قیام کیا اور زندگی میں آخری بار ہوٹل کے اخراجات کی ادائیگ کے لئے میں نے ہاتھ کی صفائی اور زندگی میں نے ہوٹل ہی کے ایک مالدار محف کو تلاش کرایا تھا اور بسرحال میں اپنے فرا کیا ہے تھا

می اراب کی کو آج تک نہیں معلوم کہ یہ رقم میں نے کمال سے حاصل کی تھی لیکن برحال وہ ہم سب کے کام آئی اور ہم نے اپنے اللے کاراستہ اختیار کیا۔

آج۔ عابدہ شاہ۔ میری بیوی ہے۔ ہمارے دو خوبصورت پیارے پیارے بیچ ہیں۔
عابدہ بدستور اپنی اسرُلا ننز میں ملازم ہے۔ البتہ اس نے ہوسٹس کی ملازمت چھوڑ دی ہے
اور دفتر ہی کا کام کرتی ہے۔ میں ایک بنک میں ملازم ہوں۔ بنک کی طرف سے ہمیں ایک
چھوٹا سالیکن خوبصورت مکان ملا ہوا ہے اور زندگی سکون سے گزر رہی ہے۔ ہمیں دولت
سے بے انتا نفرت ہے۔ جو کماتے ہیں کھاتے ہیں اور عیش سے زندگی بسر کررہے ہیں۔

☆=====☆=====☆

## سمندركيامانت

ایک سنبری مجسے کے حصول کی مشکش کی کہانی جوسمندر کی تہد میں تھا۔لوگ اسے قبراورنحوست کادیوتا کہتے تھے۔ایک خوفٹاک جزیرے کا قصہ جوموت کامسکن تھا۔ زیر زمین عمارت علی جو آبدوزوں کو ایندھن مہیا کرتی تھی۔ تیل کا بہت بڑا ذخیرہ آبدوزوں کے لئے مخصوص تھا اور یہاں ہیں آدمیوں پر مشمل بحری شاف ہروقت موجود رہتا تھا۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا ور کشاپ بھی تھا جہاں چھوٹی موٹی مرمت کا بہترین بندوبت تھا لیکن یہ ور کشاپ صرف مخصوص حالات میں مصروف عمل رہتا تھا۔ عام طور سے یہاں کام نہیں ہو تا تھا۔

ٹیں کے ڈپو اور ورکشاپ میں کام کرنے والوں کا ان معاملات سے کوئی تعلق نہیں تھا اس لئے وہ سب اپنی جگہوں پر تھے اور شاید باہر ہونے والی بارش کا ابھی انہیں علم بھی نہیں ہوا تھا۔

لینڈ دور بالآ خر کارے پر پہنچ گئی اور اس کی روشنیاں بند ہو گئیں۔ لمبی لمبی نفیس برساتیاں اوڑھے ہوئے سات افراد نیچ اترے اور آبدوز کے رابطے کے کمل پر پہنچ گئے جو ایک میکنزم کے تحت آبدوز سے کنارے تک آیا تھ اور اس کے بعد اسے واپس اپنی جگہ لوٹ جانا تھا۔

آبدوز پر کھڑے ہوئے لوگوں نے روشنیاں لہراکر خوش آمدید کے سکنل دیے اور لینڈ دور سے اترنے والے پُل طے کرکے ان کے قریب پہنچ گئے۔ ایڈ ممل نے آگے بڑھ کر ایک طویل القامت محض سے مصافحہ کیا۔ سفید دستانے میں لیٹے ہوئے طویل القامت آدی کے چو ڑے اور مضبوط ہاتھ میں ایڈ ممل کا طائم ہاتھ کسی نضے سے بچ کی مائند تھا۔ گو طویل القامت مخص نے نمایت نری سے مصافحہ کیا تھا لیکن ایڈ ممل کو خطرہ محسوس ہوا کہ اگر ذرا سا بھی دباؤ اس ہاتھ کا اس کے ہاتھ پر پڑ جائے تو اس کے ہاتھ کی ہڈیاں اوپ نینچ ہوجائیں گ

اس کے بعد بارش کو نظرانداز کرتے ہوئے ایڈ مل نے آبدوز کے مخصر سے اساف کا تعارف کراکر فوتی اسپرٹ کا مظاہرہ کیا۔ طویل القامت مخص نے بھی اپنے ساتھیوں کا تعارف کرا دیا جن میں دو اڑکیاں تھیں۔ ایک خوبصورت لڑکی میجر طاہرہ تھی اور دو سری جزل کی ذاتی سیریٹری عذرا بھیم جی۔ اس کے بعد وہ لوگ آبدوز کی سیڑھیاں جو چمکدار دھات سے بنی ہوئی تھیں اور جن پر کھردری ربر کے پائیدان پوست تھ ' طے کرتے دھات سے بنی ہوئی تھیں اور جن پر کھردری ربر کے پائیدان پوست تھ ' طے کرتے ہوئے نیچ کیبن میں آگئے جمال دھیمی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔

آبدوز کے عملے کے دو افراد نے جو کیٹن کا عمدہ رکھتے تھے معزز معمانوں سے برساتیاں طلب کیں اور انہیں اتارنے میں مردوں کی مدد کی۔ میجر طاہرہ اور عذرا بھیم جی

موسلا دھار بارش ہورہی تھی۔ ممنوعہ علاقہ تاریک اور ویران تھا۔ تھوڑی دوری
پر ساہ سمندر تاحد نگاہ لروں کے سفید جھاگ سے چیک رہا تھا۔ یہ سمندر کے اٹھان کا
زمانہ تھا۔ اس لئے طوفانی موجیس پُر شور آواز میں ساحل کی جانب لیک رہی تھیں لیکن ساہ اور لمبی آبدوز پر چند افراد خاموش کھڑے ہوئے سامنے سے آنے والے راتے پر کی
کے انظار میں نظریں جمائے کھڑے تھے۔ پُروقار انداز میں کھڑے ہوئے لوگوں کی تعداد
چیر تھی۔ یہ سب بحریہ کی وردی میں تھے اور بارش سے بچنے کالباس پنے ہوئے تھے۔
چیر تھی۔ یہ سب بحریہ کی وردی میں تھے اور بارش میں جزل شاہنواز کی آمد ممکن ہے؟"
"اگر وہ نہ آتے تو اب تک اطلاع آچکی ہوتی لیکن ابھی آدھے گھنٹے قبل ہی ان کا

> فون ملا تھا کہ وہ چکچ رہے ہیں۔" "لیکن آدھا گھنٹہ قبل بارش شروع نہیں ہوئی تھی۔"

"انظار کے لیتے ہیں۔ اگر نہ آئے تو دیکھا جائے گا۔" اید مرل نے جواب دیا لیکن اس وقت دور سے نظر آنے والے ناہموار رائے پر جو خاردار کاروں کے درمیان سے گزر یا تھا، کسی گاڑی کی دو تیز روشنیال نظر آئیں اور اید مرل ناصری نے گری سانس لی۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"دفری زندگی میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بے حقیقت ہوتی ہیں۔"اس نے مسرات ہوئے کہا۔ سب کی نگاہیں سامنے ہی تھیں۔ روشنیاں آخری چیک پوسٹ پر زک گئیں جو وہاں سے تقریباً ایک فرلانگ دور تھی اور اس جگہ سے صاف نظر آتی تھی۔ یمال تک پنچنے کے لئے چار چیک پوسٹ سے گزرنا ہو تا تھا اور یہ آخری چیک پوسٹ تھی۔

گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں چند متحرک سائے نظر آئے۔ یہ غالبا چیک پوسٹ کے سپائی سے جو کاغذات وغیرہ چیک کررہے ہوں گے۔ اس کے بعد چیک پوسٹ کی رکاوٹ بند ہوگئی جس کے درمیان سمرخ روشنی تھی۔ وہ سب مستعد ہوگئے۔

یہ ایک مخصوص فوجی ٹھکانہ تھا جہاں آبدوز کو ساحل تک لانے کا انتظام تھا۔ یہ ایک

نے اپنی برساتیاں ا تار کر خود ان لوگوں کے حوالے کردی تھیں۔

نچکدار آنکھوں والے اور کھڑے نقوش کے وجیمہ چرے والے جزل شاہنواز نے مسکراتے ہوئے اید ممل کی طرف دیکھا اور بولا۔

"اس ناخوشگوار موسم میں ہاری آم آپ لوگوں کے لئے خوشگوار تو سیں ہوگ ، غرمل؟"

"برگز نہیں ' جزل ہمارے فرائض موسم سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ " ایم مل نے خوش اخلاقی سے کما اور ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہوا ایک کیبن تک آگیا۔

آنے والوں نے برساتوں کے نیجے حسبِ مراتب ہی وردیاں زیب تن کر رہی تخصیں جن سے ان کے عمدون کا پہتہ چاتا تھا۔ وردیاں نمایت نفاست سے استعال کی گئی تحصی اور ان کے نشانات بالکل نے اور چمکدار تھے جے ایڈ مرل نے نمایت پندیدگی کی نظر سے دیکھا۔

"ضروری گفتگو کرنے سے قبل میں نے آپ حفرات کے لئے کافی کا بندوبست کیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ ہم بے تکلفی کے ماحول میں پہلے کافی سے شغل کریں اور اس کے بعد جزل میں آپ کو تکلیف دوں۔"

"کیوں نہ اس میں تھوڑی سی ترمیم کرلی جائے۔" جزل نے کہا۔ "ضرور۔ فرمائیے؟" ایڈ مرل بولا۔

"ہمارے اور آپ کے درمیان گفتگو میں کتنے افراد شریک ہوں گے؟" جزل کا

پ پہر اور میرے نائب مسر فیروز اس گفتگو میں شریک ہوں گے۔ آپ اپی طرف سے جے پند کریں۔" ایر مرل نے جواب دیا۔

"ر ترمیم میں چل کر گفتگو کا آغانه "ر ترمیم میں چل کر گفتگو کا آغانه "ر ترمیم میں چل کر گفتگو کا آغانه کریں باقی لوگ باہر کی سیر کریں اور اس گفتگو کے دوران کافی کا دور چلتا رہے۔" جزل شاہنوازنے کہا۔

"اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔" ایڈ ممل نے شانے ہلائے اور پھراس نے اپ ساتھیوں سے کما۔ "معزز معمانوں کو سب میرین کی سیرکے ساتھ کافی پلائی جائے۔ ہم لوگ کیبن میں جارہے ہیں۔" پھراس نے اپنے نائب کو اشارہ کیا اور جزل شاہنواز عذرا کو لے کراس کے ساتھ کیبن میں داخل ہوگیا۔

آبدوز کے خوبصورت کیبن میں آرام دہ کرسیاں گئی ہوئی تھیں۔ جن کے درمیان سنٹر نیبل نصب تھی۔ وہ سب اس جگہ بیٹھ گئے۔ ایڈ ممل نے اپنے نائب کو اشارہ کیا اور وہ ایک آئی سیف کی طرف بڑھ گیا۔ اس سیف کو کھول کر اس نے چند فائل نکالے اور ابھی وہ انہیں سنبھال ہی رہاتھا کہ دفعتاً ایک دیوار میں نصب سرخ بلب ایک ہلی سی آواز کے ساتھ اسیارک کرنے لگا۔

سے ماط بیر میں ایڈ مل حمرت سے بولا اور اس نے نائب کو اشارہ کیا۔ نائب نے مدی سے فائل میز پر رکھے اور ایک کونے کی طرف بڑھ گیا جس کی دیوار میں وائرلیس مشین تصب تھی۔ اس نے ایک بٹن دبایا اور بولا۔ "لیس ایڈ مرلِ اشاف۔"

"خصوصی پیغام اید مرل تک بہنچایا جائے۔ جزل شاہنواز کو ہیڈسنٹر کی طرف جاتے ہوئے شخصوصی پیغام اید مرل تک بہنچایا جائے۔ جزل شاہنواز کو ہیڈسنٹر کی طرف جاتے ہوئے شدید زخمی کردیا گیا ہے۔ ان کے جار ساتھی قتل ہو چکے ہیں۔ اگر ان کے میک اپ میں کوئی فخص یا کچھ لوگ ہیڈ سنٹر پہنچ رہے ہیں۔ کیا پیغام نوٹ کرلیا گیا؟"
ہیڈ سنٹر پہنچ رہے ہیں۔ کیا پیغام نوٹ کرلیا گیا؟"

نائب بحلی کی سی تیزی ہے پلٹا لیکن اسی وقت نعلی جزل کی ذاتی سیکریٹری کے ہاتھ میں دیے ہوئے چھوٹے ہے بہتول ہے خفیف سی آوازیں نکلیں اور دو گولیاں نائب کے سینے میں اتر گئیں۔ تیسری گول فے اس کی پیٹانی میں سوراخ کردیا۔ ایم ممل نے خود بھی سینیام سنا تھا۔ اس نے گھبرائی ہوئی نگاہوں سے سامنے بیٹھے ہوئے مختص کو دیکھا اور پہتول کی گول نال کا سوراخ انی پیٹانی کی جانب اٹھا ہوا پایا۔ اس کا منہ کھلا اور بند ہوگیا۔ اسی وقت طویل القامت مختص اٹھا اور اس نے ایم ممل کے ہولسٹر سے پہتول نکال کراپنے وقت طویل القامت مختص اٹھا اور اس نے ایم ممل کے ہولسٹر سے پہتول نکال کراپنے قبضہ میں لے لیا۔

"سوری ایر مرل-" وہ نرم لہج میں بولا- "تم باہر جاؤ ڈیئر اور ہال جمیں فوری طور پر سے جگہ چھوڑ دینی ہے۔" جزل کی وردی میں ملبوس شخص نے جس کے بارے میں اب سے بات معلوم ہو چکی تھی کہ وہ جزل نہیں ہے اپنی سیریٹری کو تھم دیا اور وہ تیزی سے باہر نکا گئ

باہر کا ماحول بے حد خوشگوار تھا۔ آبدوز کے مخصوص لوگ معمانوں سے خوش گیمیاں کررہے تھے اور کانی کا دور چل رہا تھا۔

، مصدور ماں مورور میں رہ علی ۔ "افسوس ساتھیو۔ وقت نے ہمیں اس خوشگوار ماحول سے لطف اندو زہونے کا موقع نہیں دیا۔" وہ بولی اور دوسرے کیجے اس کے ساتھیوں نے کافی کے کپ رکھ دیے۔

ایر مرل کے ساتھ اس اچانک تبدیلی پر جران رہ گئے کہ معزز مہمانوں کو اچانک کیا ہوگیا ہے لیکن اس وقت وہ اچھل پڑے جب مہمانوں نے مخصوص ساخت کے سائیلئسر لگے ہوئے پیتول نکال لئے اور نمایت اطمینان کے ساتھ ان لوگون کو گولی مار دی گئی۔ "جدوجمد کرنے والوں کی مگرانی میں کررہی ہوں تم لوگ فوراً آبدوز کا کنٹرول سنجمالو اور تیز رفآری ہے اسے گمرے پانی میں لے چلو۔" سیکریٹری نے تھم دیا اور وہ سے منتشر ہوگئے۔

چند ساعت کے اندر اندر آبدوز کے انجن اطارت ہوگے اور اس نے اپنا بیگر چھو اللہ وسرے لیے وہ گمرے پانی بیگر چھو اللہ وسرے لیے وہ گمرے پانی میں جارہی تھی۔

روی دور رکے کے دور رکھ کے دور کو کی گئی۔ اندر موجود طویل القامت شخص نے جیب سے تانت کی مضبوط دوری نکال کراس سے ایڈ مرل کے ہاتھ اس کی بشت پر کس دیئے تھے۔ وہ بے حد پُرسکون تھا اور اس نے باہر نکل کر حالات دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ آبدوز جب چل پڑی تو اس کے ہونٹوں کی مسکراہٹ اور گہری ہوگئی۔

"بہت خاموش ہو ایر مل۔ کچھ باتیں کرو۔" اس نے پُرسکون انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور ایر ممل خشک ہونوں پر زبان چھیرنے لگا۔

"كون ہوتم؟" چند ساعت كے بعد اس نے يو چھا-

"خادم کو اسپنک کتے ہیں۔ ممکن ہے یہ نام بھی آپ نے سا ہو؟"

"کارمن اسپنک؟" ایر مرل نے حیرت سے کہا۔

"آپ کی معلومات درست ہیں۔"

"بال تمهارا نام اجنى سي ب- تم ايك بين الاقوامى مجرم مو- شايد آدهى دنيا ميس اس وقت تمهارى حلاش جارى ب-" ايد مرل في كها-

"محبت ہے ان لوگوں کی ورنہ میں کس قابل ہوں۔" اسپنک نے مسکراتے ہوئے

"كون سے پروگرام كى بات كررہ مو ڈيئر الد مل؟" طويل القامت بھيڑئے نے

"جس پر "نفتگو کے لئے اس وقت جزل شاہنواز میرے پاس آنے والے تھے۔"

"اوه- نمیں- ہرگز نمیں- تمهارا یہ خیال غلط ہے- اس وقت مجھے ایک ذاتی ضرورت یمال کے آئی ہے- تمهارے کی پروگرام سے میراکوئی تعلق نمیں ہے- اوہ میں سمجھا شاید تمهارا نائب بہ فائل ای لئے نکال رہاتھا۔"

"ال جزل شاہنواز کو ای موضوع پر گفتگو کرنی تھی اور تم یقین کرویہ کوئی ایی اہم بات نمیں تھی جس سے کی دو سرے ملک کو دلچی ہو۔ ہم اپی قوجی بندرگاہ میں توسیع کے لئے نقشے بنا رہے تھے۔ جزل شاہنواز اس بارے میں گفتگو کرنے کے لئے میرے پاس آرہے تھے۔ میں نے خود انہیں سب میرین پر دعوت دی تھی۔ بس تھوڑی می تفریح مقصود تھی۔ ورنہ یہ بات کہیں اور بھی ہو سکتی تھی۔ "

"میں عرض کرچکا ہوں میرے عزیز دوست- میری اس وقت آمد تمہارے کمی پروگرام میں رخنہ اندازی کی غرض سے نہیں تھی۔ بلکہ جھے یہ آبدوز درکار تھی۔ چونکہ میں تمہارے ملک میں تھا اور اپنے پروگرام کے آغاز کے لئے کوئی طویل راستہ نہیں اختہا کرنا چاہتا تھا اس لئے یہ مختفر طریقۂ کار اختیار کرنا پڑا۔ تم محسوس نہ کرد۔"کار من اسکے نے بدستور زم اور پڑسکون لہج میں کما اور اپنی وردی کے بٹن کھولنے لگا۔

"لیکن اس کے لئے تم نے کئی ہے گناہوں کو ہلاک کردیا۔ کیا باہر میہ رے ساتھی محفوظ ہوں گے۔ مجھے یقین ہے کہ ان کے قتل کے بغیریہ آبدوزیماں سے نہ یں ہلی ہوگ۔ ذندگی کا خوف بھی انہیں الیک کی حرکت کے لئے مجبور نہیں کرسکتا ۔یں ہلی ہوگ۔ غمناک لہجے میں کما اور اسپنک نے وردی کا کوٹ اثار کر ایک طرف ۔ ڈال دیا۔ اس کی آئھوں میں تحسین کے جذبات ابھر آئے تھے۔

"اپنے ساتھیوں پر یہ اعماد قابل تحسین ہے۔ تہمارا خیال ، کئے جاچکے موں گے میں نے اپنے لوگوں کو یمی ہدایت کی تھی. "

"بہتے ہوئے خون سے مجھے کوئی ہدردی نہد

آداز کرخت ہوگئے۔ "یہ خون کوئی حثیت نہد

اللہ مول کے حصول کے لئے بہتے ہوئے خوا

ایڈ ممل کہ میرا بورا خاندان ایسے ہی ایک ایک مقصد کے لئے خاک و خون میں ڈوب گیا تھا۔

مقصد کے خوا کے بہتے ہوئے خوا کی برداہ نہ کرے۔ تمہیں علم ہونا چاہئے ایک میرا بورا خاندان ایسے ہی ایک مقصد کے لئے خاک و خون میں ڈوب گیا تھا۔

میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی مال کی لاش کے عمرے چنے اور انہیں دفن کیا۔ ان اعضا کو تلاش کیا جنہوں نے میری پرورش کی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی خون اکلتی ہوئی لاش کو این بازوں میں اٹھایا تو میری چھاتی خون سے سرخ ہوگئ۔ میں نے اپنی چھوئی سی بسن کے رندھے ہوئے سینے کو دیکھا تو اس کا نھا سا دل اس میں موجود نہیں تھا۔ بہت تلاش کیا نہ مل سكا- ميس نے اس معصوم وجود كو بھى وقن كرديا اور اس كے بعد الله مرل! جب ميں ا بنے گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے باہر نکلا تو دروازے کے ینچے کوئی چے دب کر ٹوٹ گئے۔ خون کی سیاہ چھینیش میرے پیروں پر پڑیں تو میں نے دروازہ ہٹا کر دیکھا' نٹھا ساچھوٹا ساول تھا۔ میں نے اس پیچکے ہوئے دل کو دروازے کے پنچے سے نکال لیا اور اسے اٹنے طل کے رائے سینے میں آثار لیا۔ ہنواس بات پر اید ممل کہ میرے سینے میں اب دودل وهركتے ہيں۔ ب نامنے كى بات-"وہ بس برا-

اید مرل تھوک نگل رہا تھا۔ بھراس نے بے اختیار پوچھا۔ "یہ واقعہ کب اور کمالیا

"بکار باتیں ہیں۔ تم میرے کون ہو جو میں حمیس اس بارے میں بناؤں بس جتنا کہا ' ہے اس سے تمہاری تسلی ہوجانی چاہئے۔"

وه کافی مجھے بیاؤ اسپنک میں جاننا چاہتا ہوں۔ کارمن اسپنک کے خوفناک کارنامے لوگا ، لیکن کوئی اس کی اصلیت سے واقف نہیں ہے۔ میری خواہش ہے کہ نے سے ہیں ، میں جانوں اور پھر یوں بھی دل کا غبار نکال دینے سے دل ہلکا ہوجا<sup>تا ہے</sup> تمهارے بارے

مجھے بتاؤ۔"

<del>شورہ دے رہے ہو ایڈ مرل۔</del> دل کا غبار ہی نکل گیا تو بھر کیا رہ جائے "برا منحوس م ئے تو انسان بزدل ہوجاتا ہے۔ سینے میں سلکتی ہوئی مشعل ہی تو زند گا۔ ول جب ملکا ہوجا۔ ے خالی ہوتے ہیں وہ برکار ہوجاتے ہیں۔ بس اس موضوع کا ر تھتی ہے۔ جو سینے آگ

ى سانس لى اور كھرائ نائب كى لاش كو ديكھنے لگا۔ وہ س "ہوں۔" ایڈ مرل نے مگر

غم ك تاثرات ابحرآئه "تم نے مجھے كيوں زنده را ہو چکا تھا۔ اس کی آئکھوں میں پھر

تفریخا۔ یہ سارے لوگ تو مصروف رہیں گے۔ رہے گااس سے تھوڑی مستعدی بھی رہے "کوئی خاص مقصد نہیں ہے بس مجھے کمپنی دو گے اور پھر تمہارا خطرہ پیشِ نگاہ

ورنہ ماحول سمت ہوجائے گا۔ تھوڑی دور نکل جانے کے بعد میں تہیں آزاد کردوں گا اورتم ای سازشوں کے لئے آزاد ہوگے۔ یہ میرا دلچپ مشغلہ ہے۔ میرے دشمنوں کی تعداد اجتنی برصی جارہی ہے میری زندگی اتنی ہی خوشگوار ہوتی جارہی ہے جو مزا دشمنوں کے درمیان آتا ہے وہ دوستوں میں نہیں۔ تمهارا کیا خیال ہے؟" "میں تم سے متفق نہیں ہوں۔"اید مرل نے کہا۔

" بنے میں آگ جو نمیں ہے ایر مرل ، سرحال مجھے چند منٹ کی اجازت وو ذرا باہر دي آور وك كياكرر م بير- ابهي واپس آتا مول-" استك في ايم مل كالبتول جيب میں رکھا اور پھر مردہ نائب کا پستول بھی نکال کراپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد وہ باہر

آید مل نے ایک مھٹی مھٹی سانس لی۔ وہ جس خطرے سے دوجار ہوگیا تھا اس کا اسے بورا بررا احساس تھا۔ یہ بات اس نے غلط سیس کمی تھی کہ جزل شاہنواز سے ملاقات سوفیصدی زاتی نوعیت کی تھی کوئی ایسا راز اس گفتگو میں نہیں تھاجو کسی غیر مکلی ایجنٹ کے لئے باعث تشش ہو۔ نہ ہی آبدوز میں کوئی ایس دوسری چیز تھی جس سے کسی اور ملک یا فرد کو فائدہ حاصل ہوسکے لیکن اب اسے ہونی ہی کہا جاسکتا ہے کہ یہ خطرناک آدمی اس ونت اس آبدوز کی تاک میں تھا اور صرف وقت اور تقدیر نے ان لوگوں کو اس حادثے ہے دوجار کردیا تھا۔

تھوڑی دریے کے بعد کارمن اسینک واپس آگیا۔ اس کے چبرے پر وہی پُرسکون لہریں تظرآری تھیں جو اس کی شخصیت کا جزو تھیں۔

"سارے کام تھیک ٹھاک ہیں۔" اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ "میرے ساتھی؟" ایڈ مرل نے تھٹی تھٹی آواز میں کہا۔

"ان میں سے کوئی زندہ نہیں ہے؟" وہ اظمینان سے بولا تھا۔

"کیا تمہیں میری ذہنی کیفیت کا اندازہ ہے کیا تمہیں اس بات کا احساس ہے کہ مجھ یر کیا گزر رہی ہوگی؟"

> "میں دو سرول کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔" وہ چھر ملے کہے میں بولا۔ "کیا یہ الحجھی بات ہے؟"

"میں دنیا کا سب سے برا انسان ہوں۔" وہ یک بیک مسکرادیا۔ "اظلاقی قدریں بھی کوئی چیز ہوتی ہیں کم از کم اس لاش کو تو میرے سامنے سے ہٹا

دو۔" ایڈ مرل نے کرب سے کہا۔

"" سے لئے تھوڑا سا نظار کرنا ہوگا ایڈ مل۔ ہم تہاری سمندری حدود سے نکل جائیں۔ اس کے بعد آبدوز کو سطح پر لاکر ان لاشوں کو سمندر میں بھینک دیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ اس وقت اس ساحل پر اور یہاں سے دور دور کوئی آبدوز موجود نہیں ہے جو ہمارا تعاقب کرسکے لیکن بحری جمازوں کی موجودگی خطرناک ہے۔ ممکن ہے کوئی جماز تعاقب کرے۔ اس لئے ہماری کوشش ہے کہ ہم یماں سے دور پُرسکون علاقے میں پہنچ جائمیں اس کے بعد باتی بہموں کے بارے میں سوچیں گے۔"

"ایک بات بتاؤ کار من؟" اید ممل نے بوچھا۔

"ضرور- ضرور- بوچھو-"

"کیا تمهارے ساتھیوں میں ایسے لوگ شائل ہیں جو آبدوز کو بہتر طور پر آپریٹ کر سکیں۔"ایڈ مرل نے یو چھااور کار من کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"ہاں بااشبہ میرے تمام ساتھی اس قتم کی آبدوز کے لئے بھتن تربیت یافتہ ہیں اس خود میکنیش ہوں اور ہر قتم کی خرابی دور کرسکتا ہوں۔ دراصل مسٹرایڈ مرل کار من اسپنک ایک پورے گروہ کا نام ہے یہ گروہ دنیا کے مخلف حصوں میں پھیلا ہوا ہے اور ہما جگہ میرے آدی موجود ہیں جو میرے مفادات کی گرانی کرتے ہیں اور میرے لئے کا کرتے ہیں۔ کام کی جو بھی نوعیت ہو میں ایسے لوگوں کا انتخاب کرلیتا ہوں اور بس بھا کوئی دفت نمیں ہوتی۔ اس وقت بھی میرے ساتھیوں میں ایسے ماہرین موجود ہیں جو سبا میرین کی زندگی کے سارے رموز سے واقف ہیں چنانچہ ہمیں کوئی پرواہ نمیں ہے" میرین کی زندگی کے سارے رموز سے واقف ہیں چنانچہ ہمیں کوئی پرواہ نمیں ہے" میرین کی زندگی کے سارے رموز سے واقف ہیں چنانچہ ہمیں کوئی پرواہ نمیں ہے" اسپنک نے جواب دیا۔ اور ایڈ مرل محمدی سائس کے کرگردن ہانے لگا۔

"ویے اسنگ تمهاری زندگی کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟" ایڈ مرل نے سوال کیا۔
"ان کا تغین تو میں خود بھی نہ کرسکا آج تک 'بس سینے میں سلگتی ہوئی مشعل بھی
کمھی پھڑکتی ہے اور میں کوئی ایبا پروگرام بنانے لگتا ہوں جو زندگی کو خطرات سے دوچاد
کردے۔ میری زندگی بھی بڑی تجیب ہے ایڈ مرل 'آپ یقین کریں کہ میں ہر جگہ اپنا سر
ہشیلی پر رکھ کر جاتا ہوں اور ہر مہم جوئی کے وقت میرے ذہن میں بی خیال ہو تا ہے کہ
مکن ہے یہ میری زندگی کی شام کا پیغام ہو لیکن زندگی ہے کہ طویل سے طویل تر ہوتی چل
جاری ہے 'موت بھی شاید مجھ سے خفا ہوگئ ہے' مرنے کی کی بھی کوشش کو میں نے نظر
جاری ہے' موت بھی شاید مجھ سے خفا ہوگئ ہے' مرنے کی کی بھی کوشش کو میں نے نظر
جاری ہوگئی ہے۔"

"جب تم نے مجھے گفتگو کے لئے منتخب ہی کیا ہے اسپنک تو میرا دل چاہتا ہے تم سے بت سے سوالات کروں۔" ایڈ مرل نے کہا اور اسپنک گردن ہلانے نگا۔

"میری طرف سے اجازت ہے ایڈ ممل جو خیال ذہن میں آئے اور جس سلسلے میں تم بھے سے کچھ پوچھنا چاہو ضرور بوچھو۔" اسپنک نے کہا۔

"تم نے اس آبدوز کا تغین کس طرح کیا تھا؟"

"بن میری معلومات- جس سلسلے میں کام کرتا ہوں اس کے لئے میں بہت ہی سائٹیفک طریقے سے کام کرتا ہوں اور ساری معلومات میا ہونے کے بعد آپریش شروع کرتا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ آبدوز کے ٹینک پڑول سے بھرے ہوئے ہیں اور یہ مناسب سفر کرسکتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں خوراک کی خاصی مقدار موجود ہے' اس کی مشیزی بالکل درست ہے کیونکہ یہ آبدوز تم نے بہت ہی تھوڑا عرصہ ہوا فرانس سے خریدی ہے۔"

" خوب مساري معلومات قابلِ تحسين بين - "

"اس کے بغیر کوئی چارہ کار نئیں ہے مسٹرایڈ مرل میں موت کا خواہاں ضرور ہوں الکین اپنے ساتھیوں کو بے کسی کی موت کا شکار نہیں بنانا چاہتا اس لئے اندھے اقدامات سے گریز کرتا ہوں۔" اسینک نے کہا۔

"اچھاب بیہ بتاؤ کہ اس آبدوز کو اغوا کرکے تم کیا کرنا چاہتے ہو؟"

"ہال ہال ضرور'تم تو اب اپنول ہی میں سے ایک ہو'کم از کم اس وقت تک جب تک میرے مثن کی شکیل نہیں ہوجاتی۔ اگر تمہارا بمتر رویہ تمہاری نقدیر کی روشنی کا باعث نہ بن سکا تو ممکن ہے میں تمہاری زندگی لینے کی کوشش نہ کروں' ہال تمہاری کوئی الکی حرکت جو میرے لئے ناقابل برداشت ہوگئی' مجھے ضرور مشتعل کر سختی ہو اور تم اس بات کو بمتر طور سے جانتے ہو کہ زندگیاں لینے میں مجھے کوئی دفت پیش نہیں آتی۔ اب تمہاری سوال کا بواب رہا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں' تو ایک دلچپ کمانی کی طور تمہاری نگاہوں سے بھی گزری ہوگی۔ میری مراد اٹھارہویں صدی میں یونان کے ایک چھوٹے نگاہوں سے بھی گزری ہوگی۔ میری مراد اٹھارہویں صدی میں یونان کے ایک چھوٹے سے برتمہ ہونے والے پلاٹوس کے سونے کے بت سے خریرے ہائیون کی کھدائی سے برآمہ ہونے والے پلاٹوس کے سونے کے بت سے خانف رہتے میں پلاٹوس نخوست کا دیو تا سمجھا جاتا تھا اور قدیم یونائی اس سے خانف رہتے تھے ای خوف کی بنیاد پر انہوں نے پلاٹوس کو خوش کرنے کے لئے چالیس خانف رہتے تھے ای خوف کی بنیاد پر انہوں نے پلاٹوس کو خوش کرنے کے لئے چالیس کی سونے کا ایک بت بنایا تھا جس کی آئھوں میں دو قبتی ہیرے جڑے گئے تھے اور یہ کا ایک بت بنایا تھا جس کی آئھوں میں دو قبتی ہیرے جڑے گئے تھے اور یہ کی سونے کا ایک بت بنایا تھا جس کی آئھوں میں دو قبتی ہیرے جڑے گئے تھے اور یہ کی سے بنایا تھا جس کی آئھوں میں دو قبتی ہیرے جڑے گئے تھے اور یہ کا کی بت بنایا تھا جس کی آئھوں میں دو قبتی ہیرے جڑے گئے تھے اور یہ

میرے دنیا کے قیمتی ترین ہیرے شار ہوتے ہیں۔ جس وقت سے بت برآمد ہوا تھا۔ ہائپون کی آبادی تقریباً ڈیڑھ لاکھ تھی۔ نحوست کے اس دیوتا کے بارے میں بہت سی کمانیاں یونانی دیو مالاوک میں موجود ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا کہ نحوست کا یہ دیو تا اپنی موت کے بعد یونان سے ساری نحوسیں سمیٹ لے گیا تھا اور اس کے بعد یونانی قوم کو ترقی نصیب ہوئی۔ بسرصورت نحوست کی اس کمانی کو جدید ہونانی مضحکہ خیز سمجھتے ہیں لیکن بونان کے قدامت پند سونے کے بت کی اس برآمہ سے خوش نہ تھے اور انہوں نے احتجاج کیا تھا کہ دیو تا کے اس بت کو مہذب آبادیوں میں نہ لایا جائے۔ اب اسے تم ایک مضحکہ خیز عقیدہ ہی کہ لا کہ پلاٹوس کے برآمد ہونے کے ٹھیک چوتھے دن ہائیون پر شدید زلزلہ آیا اور وہاں کو آبادی ختم ہوگئ۔ اس عجیب و غریب واقعہ سے بونان کے متعدد شہروں میں خوف و ہرائ کی لہر دوڑ گئی اور قدامت پہندوں کا احتجاج شدید تر ہوگیا۔ حکومت یونان نے اس بت اُ فرونت کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ طے یہ کیا گیا تھا کہ اسے مکڑوں میں تقیم کرکے فروف ا كرديا جائے۔ بت كو ہائيون سے واپس نهيں لايا گيا تھا كه دہشت پبندوں كے ايك كرو نے چالیس من سونے کے لائج میں اسے وہاں سے اغوا کرلیا اور ایلڈرو تھ نامی جماز سوار کرکے اسے لیے چلے۔ یونانی جہازوں نے اس کا تعاقب کیا تو وہ انہی سمندرول جانب جانکلے جو ممنوعہ علاقوں میں شار ہوتے ہیں۔ تب جہاز ایک حادثے کا شکار ہوگا سمندر میں ابھری ہوئی چنانوں سے منکرا کر غرق ہو گیا تھا اور نحوست کا دیو تا بھی اس ساتھ ہی سمندر کی تہہ میں پہنچ گیا۔ یہ کہانی طویل عرصے سے عام ہے۔ لاتعداد مہم سونے کے اس بت کی تلاش میں سمندروں کو نہ جانے کماں سے کماں تک کھنگال چکے <sup>ا</sup> ليكن وه صحيح جكه نه ياسك-

ین وہ سی جدت پہلے ہے۔ جہاز کی غرقابی کو عام کرنے والے چند افراد تھے جو نہ جانے کس طرح وہاں ہے جہاز کی غرقابی کو عام کیا اور اس جگہ کی نشاندہی بھی کردی جہاں ہے جہ غرق ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ بچ آنے والوں میں وہی تنما نہیں تھے بلکہ جہاز جس جگہ غرا ہوا وہاں ایک چھوٹے سے جزیرے پر چند اور افراد بھی زندگی بچانے میں کامیاب ہوگئے جو وہاں سے نہیں نکل سکے اور نہ ہی ان کے نکلنے کی کوئی امید ہے۔ بچ آنے والوں بہتے ہو وہاں سے نہیں نکل سکے اور نہ ہی ان کے نکلنے کی کوئی امید ہے۔ بچ آنے والوں بہتے ہو وہاں سے تھی لیکن وہ انہیں نہ پاسکے اور یہ کمانی اٹھارہویں صدی سے مسلس آبو ہوسکتی تھی لیکن وہ انہیں نہ پاسکے اور یہ کمانی اٹھارہویں صدی سے مسلس آبوستی رہی یہاں تک کہ موجودہ صدی میں پہنچ گئے۔

اور پھرایک محض جس کا نام ایلڈ وزیر و تھا اور جو ایک خطرناک مجرم گردانا جاتا تھا کسی طور فرار ہوکر اس سمندری علاقے کی جانب جانکلا جہال وہ جہاز غرق ہوا تھا۔
ایلڈ وزیر و نے اپنی اس خوفتاک مہم کی داستان کبھی۔ اے اپنی زندگی کے نیچنے کی کوئی امید نہیں تھی لیکن بالآ خرایک بار اے فرار کا موقع مل گیا' اور وہ وہاں ہے بھاگ نکلا۔ یہ کمانی عام ہوگئی۔ ایلڈ وزیرو گرفتار کر لیا گیا' اور اے سزا ہوگئی لیکن جب یہ کمانی میرے کانوں تک پنچی تو میں بھی خود کو اس عظیم الثان نحوست کے بت کے حصول سے باز نہ کانوں تک پنچی تو میں بھی خود کو اس عظیم الثان نحوست کے بت کے حصول سے باز نہ رکھ کا اور میں نے فرانس کے جزیرے سے ایلڈ وزیرو کو اغوا کیا۔ میں نے اسے اپنچ پند ماتھیوں کے ساتھ ایک ایک جگہ پنچا دیا جو عام نگاہوں میں نہیں ہے اور پھر خود پلاٹوس کی حال شک کے تیاریاں کرنے لگا۔ یہ تیاریاں بچھے تممارے وطن تک لے آئیں اور یمال سے میں نے اپنی اس مہم کا آغاز کیا ہے۔ پہلے میں اس آبدوز کے ذریعے اس جگہ جاؤں گا جمال ایلڈ وزیرو موجود ہے اور میرے ساتھی اس کی حفاظت اور گرانی کررہے ہیں۔ اس جمال ایلڈ وزیرو موجود ہے اور میرے ساتھی اس کی حفاظت اور گرانی کررہے ہیں۔ اس کی بعد ہم اس پُر اسرار جزیرے کی تلاش میں نکلیں گے جمال جماز غرق ہوا تھا اور پھر میں اس مونے کے بت کو حاصل کرے اپنے اس نوادر خانے میں جمع کروں گا جے میں کنیں گری مخت سے بنایا ہے۔ یہ ہم اس بُر اسرار جزیرے کی تلاش میں آبدوز کے اغوا کی تفصیل اور یہ ہم میری مختمر کمانی۔ "

ایڈ مرل کی بیٹانی پر کینے کے قطرات نمودار ہوگئے تھے اس نے گہری سانس لے کر کما۔ ''کیا تم مجھے بھی اس مہم میں شریک رکھو گے۔''

"بال اید مرل کیا حرج ہے ' زندگی بسرصورت روال دوال رہتی ہے ' بعض او قات تم ایسے کام کرتے ہو جو تمہاری پند کے ہوتے ہیں اور بعض او قات تمہیں ایسے کام بھی کرنے پڑتے ہیں جن میں تمہاری زندگی کو لاتعداد خطرات لاحق رہتے ہیں۔ لیکن تم انہیں کرنے کے لئے مجور ہوتے ہو۔ تو تم بھی اس مجبوری کا شکار ہوگئے ہو ایڈ ممل چنانچہ وقت سے تعادن کرو۔ "

"لیکن میرے دوست تم نے اس کام کے لئے کی آبدوز کا بی انتخاب کیوں کیا؟"
"اس لئے کہ میں الجھنوں سے بچنا چاہتا تھا۔ سمندری جماز دیکھ لئے جاتے ہیں جبکہ آبدوز جمیں ان بنگاموں سے دور رکھنے میں معاون ثابت ہوگ۔"
"لیک میں نہ بنگاموں سے دور رکھنے میں معاون ثابت ہوگ۔"

"لیکن وہاں خطرات ہی خطرات ہیں۔" "د.

"میں جانا ہوں اید مرل البتہ تم میرے لئے ایک بات بھول گئے کہ میں موت کی

كامياب نه ہونے دے گا۔ الد مل كارمن اسپنك كے نام سے بھى واقف تھا اور اس وقت اس نے اس کی درندہ صفت فطرت کا بخوبی اندازہ لگالیا تھا۔

اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کیے اس مصبت سے نجات عاصل کرے گا۔ اسنک نے اسے صرف اس لئے زندگی دی ہے کہ تھوڑی سی کمپنی رہے۔ ورنہ وہ اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح ختم کرکے سمندر میں چھینک دیتا۔ زندگی وقتی طور پر پیج گئی ہے لیکن اس درندہ صفت شخص کے مزاج کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ وہ کسی بھی وقت ایدُ من کو ٹھکانے لگا دیتا۔

المرمل بریشانی سے سرجھکائے سوچتا رہا۔ یہ حادثہ اس کی زندگی میں سب سے انو کھا تھا۔ یوں تو ایک فوتی کی زندگی ہیشہ مہم جوئی سے پُر ہوتی ہے کیکن ملک و ملت کے لئے خطرات مول لینے میں جو مزا ہے وہ اس کام میں کمال تھا۔ اس دفت تو وہ ایک مجرم کے جنون كاشكار تقا- اس سلسله ميس كياكرے- يهال صرف اپني جان بچانے كاسلسله تھا اور اس کے لئے اس وقت کوئی جدوجمد نہیں کی جاسکتی تھی۔ آبدوز کے رفیق مرچکے تھے اور ان کے بغیر آبدوز کو کنٹرول کرنا تنا ایڈ ممل کے بس کی بات نمیں تھی۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا۔ اید مرل خود بھی جانباتھا کہ اس کی حکومت کسی ایسے واقعہ کے لئے تیار نہیں مھی اس کئے کوئی جامع کارروائی کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو تا۔ جو لوگ اسے اطلاع دے کر ہیڈ سینٹر کی طرف آئے ہوں گے وہ بیچارے بھی صورتِ حال بوری طرح نہ سمجھ سکے ہوں گے۔ کوئی دوسری آبدوز بھی قریب موجود نہیں تھی جو کم از کم تعاقب ہی کرتی۔ برحال ابھی کسی بھری کی امید نہیں تھی۔ ہاں یہ ممکن ہے کہ آنے والا وقت کوئی حل بیش کردے۔ چند لمحات کے لئے اید ممل کے دل میں اینے اہل خاندان کا خیال آیا۔ اس نے دل میں خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کے پیچھے اس کے خاندان کو سنبعالنے والے موجود تھے۔ بیٹک وہ لوگ اس کی جدائی کو بھی فراموش نہیں کر سکیں گے لیکن کسی ایسی تکلیف کاشکار نہ ہوں گے جو تشویشناک ہوتی ہے۔

اس بار کارمن اسپنک کافی در کے بعد آیا۔ اس کے ہونٹوں پر اس کی مخصوص سر ایٹ کھیل رہی تھی۔ ایڈ مرل کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس نے گری سانس کی اور بولا۔ "میرے ذین ساتھیوں نے آبدوز کے سارے نظام کو سمجھ لیا ہے اور انہوں نے ساخت کا تعین بھی کرلیا ہے۔ یہ آبدوز فرانسیسی ساخت کی ہے نا۔"

"ہال-" اید ممل نے جواب دیا۔

تلاش میں سرگر دال ایک شخص ہول' مجھے موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔" وكياوه سمندري چانيس آبدوزكو پاش ياش نسيس كر شكتيس؟" ايد ممل نے يوچها-دو کیوں نمیں ہم ان سے بیخے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ تم یہ بھی سوچو کا یہ آبدوز ہمیں اس جماز کی تلاش میں مدد دے علق ہے' اس کے برعکس اگر ہم کسی جہا ہی سے سفر کرتے تو ہمیں زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا عوطہ خوروں کو سمندر میں اتاہا یر تا اور الیی ہی دوسری بہت می باتیں 'میں نے ان سے بچنے کے لئے آبدوز کا انتخار

"ہوں-" ایڈ مرل نے محمری سانس کی اور پھر بولا- "تمہارے ساتھ اس مہم میر شامل ہونے کے بعد مجھے کیا فائدہ ہوگا۔"

"فاكده اور نقصان تقدير كى باتيس بين ان باتوں كو جانے دو الد مرل-" ''ٹھیک ہے مجھے اپنی مجبور یوں کا احساس ہے' کیکن میں تنہیں یقین دلاتا ہوں ' اول تومیں آبدوز پررہ کر کوئی ایسے کام نہیں کرسکتا جو تمہارے لئے نقصان وہ مول 'وہ کرنا بھی نمیں چاہتا' میری فطرت ہے کہ میں وہ جدوجہد پیند کرتا ہوں جو کامیالی -قریب ہو' جذباتی اور ناکام قدم اٹھانا بھے پند سیں ہے۔" اید مرل نے کا۔

" يہ تو اچھى بات ہے اير مل- اگر اليا ہوا تو مجھے تم ايك اچھا ساتھى ياؤ كے در خواست ہے کہ اچھے لوگوں کی طرح ہمارے درمیان رہو اور ان معمولات میں لیتے رہو۔" اسپنک نے کما اور ایڈ ممل نے گردن ہلادی۔ پھراس نے عاجزانہ کہے

"لیکن میری ایک در خواست ہے اسپنک کہ ان لاشوں کو میرے سامنے سے ہٹا ا میں بھی جذباتی انسان ہوں' ان لوگوں سے میرا جذباتی رابطہ ہے' اور میں ان کی موت بآسانی فراموش نهیں کرسکتا۔"

"میں کمہ چکا ہوں کہ پہلا موقع ملتے ہی ان لاشوں کو آبدوز سے نکال دیا جائے ا یوں بھی یہ ہمارے لئے مصر ثابت ہو شکتی ہیں۔" اسٹک نے جواب دیا اور ایڈ مرل -گردِن ہلادی۔ وہ خاموش اور مغموم تھا' اسپنک بھرباہر چلا گیا اور ایڈ مرل سوچنے لگا آ زندگی میں پیش آنے والا یہ واقعہ کتا اذیت ناک اور روح فرسا ہے۔ اس کے اہلِ خاندا کو اور اس کے دو سرے لواحقین کو بیتہ بھی نبہ ہوگا کہ اس پر کیا گزری۔ اس کے ہم و ممکن ہے اس کی حلاش میں سرگر دال ہوں لیکن یہ شیطان نما آدمی ان کی اس کو مشش

ا سپنک چند ساعت کچھ سوچتا رہا۔ پھر مسکرا تا ہوا اٹھا اور اس نے جیب سے ایک لمبا پاتو نکال کرایم مرل کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی تبلی ڈوری کاٹ دی۔ "تم نے تعاون کا وعدہ کیا ہے؟" وہ بولا۔

"مہاں۔ میں حالات سے سمجھونہ کا قائل ہوں اسپنک۔ بات اگر میری ڈیوٹی اور فرض کی ادائیگی کی ہوتی تو شاید میں تمہارے ساتھ کوئی تعادن نہ کرتا۔ مکلی معاملات میں کسی کا آلۂ کار بننے پر ہم موت کو ترجع دیتے ہیں لیکن یہ صورتِ حال دو سری ہے اور میں تمہارے ساتھ تعادن کرکے زندگی بھانا جواب اور میں تمہارے ساتھ تعادن کرکے زندگی بھانا ہوں۔" ایڈ ممل نے جواب دیا۔

"مجھے ساف گوئی پند ہے لیکن صاف گوئی کے ساتھ اگر صاف دل بھی ہوتب وہ صفت کمل ہوتی ہے۔ اگر تم ایک اچھے انسان کی حیثیت سے مجھ سے تعاون کرتے رہے تو تہماری زندگی کی صانت دی جاتی ہے۔"

«شکریه**۔**»

"تو اٹھو اور یہ وردی اتار کر ایک عام انسان کی حیثیت افتیار کرو۔ اس کے بعد یہ اللہ اٹھا کر باہر لے جاؤ اور اسے دو سری لاشوں کے ساتھ رکھ دو تاکہ ہم انہیں ایک ساتھ سمندر برد کر سکیں۔"

ایر مرل نے بلاچوں وچرا اس کے احکامات کی تعمیل کی۔ وہ جانتا تھا کہ حالات اس کے موافق نہیں ہیں اور اس وقت نجات اس میں ہے کہ اس درندہ فطرت مختص سے تعاون کیا جائے۔ وہ لڑائی بھڑائی کا انسان نہیں تھا اور پھر عمر کی اس منزل میں تھا جمال تجربہ تو بہت ہوتا ہے تو لیکن عمل محدود ہوجاتا ہے تاہم اپنی قوت کے مطابق وہ کام کرتے رہنا ماتا تھا

اس نے اپنے رفیق کی لاش اٹھائی اور اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس کا نائب ایک توانا جوان تھا جس کے دل میں نہ جانے کیا کیا عزائم ہوں گے جس کا ذہن نہ جانے کیاکیا سوچتا ہوگالیکن اب سب کچھ ختم ہوگیا تھا۔ وہ کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا۔

طویل وقت کے بعد وہ کیبن سے نکلاب اس نے خود کو تیار کرلیا کہ اپنے دوسرے رفیقول کی لاشیں بھی دیکھے۔ اگر دوران جنگ یہ لوگ دسٹمن کے ہاتھوں شہید ہوتے تو بات ہی دوسری تھی لیکن ..........

آبدوز میں کارمن اسپنک کے دو سرے ساتھی معروف عمل تھے۔ ساری مشینیں معمول کے مطابق کام کررہی تھیں اور نہ ان لوگوں کو کوئی دفت پیش آرہی تھی۔ لاشوں معمول کے مطابق کام کررہی تھی۔ لاشوں

"اس سے قبل بھی ہم ایک فرانسیسی آبدوز پر سفر کر چکے ہیں۔"
"کار من اسپنک۔ تم نے جرائم کی دنیا میں بڑی محنت سے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ کہ
اس کے پس پشت کوئی خاص مقصد کار فرما ہے۔ تمہاری کوئی منزل بھی ہے۔ یہ سب پکھ تم کس لئے کررہے ہو؟"

"ہاں میرے دوست میری منزل موت ہے۔ وہی ایک راستہ جس پر ساری دنیا چاہی ہیں ہے میں بھی اس جانب روال دوال ہول۔ دنیا کا چلن کی ہے۔ برے برے سائندانوں نے اپنی دنیا تج دی ہے۔ برے سائندانوں نے اپنی دنیا تج دی ہے۔ برے سائندان معروف عمل ہیں۔ ملکوٹی کی توسیع کی جارہی ہے کمزور لوگوں اور ملکوں کو بیسا جارہا ہے تعفیر کائنات کے ارادے ہیں آخر کس لئے انسان اس کائنات پر محیط ہونے میں کوشال ہے۔ آخر کیوں؟ میں نے بہت غور کیا بہت سوچالیکن کسی نتیج پر شمیں پہنچ سکا اور پھر کہی فیصلہ کیا کہ جب تک زندگی ہے دوڑتے رہو جس راسے کا انتخاب کیا ہے اس پر چلتے رہو۔ میں نے بے اندازہ دولت کی ہے جمع کرتا رہوں گا اور پھر مرجاؤں گا۔ میرے بعد میری دولت میرے نام سے منسوب رہے گی لیکن اس طرح جسے ہٹلر مرگیالیکن لوگ آج بھی اس کا نام لیتے ہیں اس کا مام لیتے ہیں اس کے کارناموں کے دوالے سے کوئی اسے برا کہتا ہے کوئی اچھا کہتا ہے۔ یہ کاروبارِ ستی ہے بینی چلنا رہا ہے یونمی چلنا رہے گا۔ "

یں بوٹ ہو ہے ہوئے۔ ایڈ مل نے گردن ہلاتے ہوئے گری سانس لی مجربولا۔ آگا۔ "انو کھا فلفہ ہے۔" ایڈ مل نے گردن ہلاتے ہوئے گری سانس لی مجربولا۔ آگا۔ میری حیثیت سے واقف ہو اسپنک؟"

د برکیا مطلب؟"

"ميراعهده جانة مو؟"

"ہاں کیوں نہیں۔ تمہارا عہدہ اس وقت بھی تمہارے لباس پر سجا ہوا ہے۔" ا سکرا کر بولا۔

" تہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ اس عمدے کے لئے ایک طویل تجربہ در کار ہے۔" "بیشک۔"

"میں اب اس آبدوز پر تنا ہوں اور پوری طرح تمہارے قبضے میں ہوں۔ تم ہم ا جانتے ہو اور میں بھی کہ میں اب تمہارے خلاف کھے نہیں کرسکتا۔ اس لئے میر ہاتھوں کو باندھے رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ انہیں کھول دو میں تمہارے ساتھ تعادا کروں گا۔" درانے کو دنیا کے جدید ترین ملک میں بدل سکتا ہوں لیکن میں ابھی خود کو ناکمل سمجھتا ہوں۔ ابھی میری شکیل میں در ہے میں تمہیں دکھاؤں گا ایڈ مرل کہ میں کیا ہوں۔" "تمہاری باتیں متضاد ہوتی ہیں۔" ایڈ مرل شیرازی نے کافی کا گھونٹ لیتے ہوئے ۔ آستہ سے کہا۔

ہ سے کہا۔ "وہ کیوں۔ نشاندہی کرو۔" اسپنک ملٹکرا کر بولا۔

"ایک طرف تم کتے ہو کہ تم موت کے مثلاثی ہو اور دوسری طرف اتنے بدے برے عزائم رکھتے ہو۔"

"عجیب فلفہ ہے تمہارا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا۔" شیرازی نے جلدی جلدی کافی کے کئی گھونٹ لے لئے۔

"آجائے گا۔ ضرور آجائے گا۔ ہربات کو سمجھنے کے لئے کچھ وقت درکار ہو تا ہے۔ کچھ وقت لگے گااس میں۔"

شیرازی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بہت وقت گزر چکا تھا اور اب وہ تھکن محسوس کررہا تھا۔ چنانچہ اس نے درخواست کی۔ 'کیا مجھے کچھ دیر آرام کی اجازت ہوگ۔'' ''ہاں ضرور۔ تم اپنی تمام تر ضروریات بوری کر سکتے ہو کسی بھی سلسلے میں تکلف کی

اید مل شیرازی آرام کرنے لیٹ گیا لیکن سکون ملتے ہی لاتعداد خیالات نے اس کے ذہن میں یلغار کردی۔ اسے اپنا وجود بہت ہلکا محسوس ہورہا تھا۔ یہ سب اس طرح ہوا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ انسانی زندگی کو خطرات لاحق ہوتے ہیں لیکن بعض او قات ہونی اس طرح ہوتی ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کے اہل خاندان بسرحال اس بات سے تو واقف ہو ہی جائیں گے کہ وہ ایک سازش کا شکار ہوگیا ہے لیکن یہ سازش کا شکار ہوگیا ہے لیکن یہ سازش کیا ہوگا ہے لیکن ایس جانتا ہوگا۔"

کو ایک جگد جمع کرنے میں زیادہ وقت نہ لگا اور وہ اس کام سے فارغ ہوگیا اس کے ہاتھ اور لباس پر جگد جگد خون کے دھیے لگ گئے تھے۔ جنہیں اس نے ہاتھ روم جاکر صاف کیا اور لباس بھی جگد جگیے سے دھویا بھریا ہر نکل آیا۔

اسپنک کی ساتھی لڑک نے جس کا اصل نام نہ جانے کیا ہوگا اسے کافی کی پیشکش کرتے ہوئے کہا۔ "مسٹرایڈ مرل' اسپنک آپ کو کیبن میں طلب کرتا ہے کافی تیار ہے۔" "شکریہ۔" ایڈ مرل نے سے ہوئے انداز میں کہا اور کیبن کی طرف بڑھ گیا۔ اسپنک حسب عادت مسکرا رہا تھا۔

"بیٹھو ایڈ مل' لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ تہیں تہارے نام سے مخاطب کروں۔ " تہارا عمدہ تہاری مخصیت ہے چیک کررہ گیا ہے۔ تہارا نام کیا ہے؟"

"تم مجھے شرازی کمہ سکتے ہو-" اید مل نے جواب دیا-

"شکریہ- کافی لو-" اس نے کافی کی بیالی اید مرل کی طرف کھسکادی- جسے اید مرل نے شکریہ کے ساتھ قبول کرلیا۔

"اگر تقدیر نے ساتھ دیا اور ہم سونے کے اس عظیم الثان بت کو عاصل کرنے میں کامیاب ہوگئے تو میں واپسی میں تہیں اپنے جزیرے پر چند روز مہمان رکھوں گا۔"
"اپنے جزیرے پر؟"

"ہاں' جہال میری حکومت ہے۔"

"ہاں۔ یہ بات میرے علم میں نہیں تھی کہ کئی جزیرے پر تمہاری حکومت بھی ۔ "

''تم کیا سجھتے ہو ایر مرل۔ اسپنک کا مثن کوئی معمولی حیثیت رکھتا ہے۔ میں نے اپنا ایک مقام بنایا ہے۔ ایک حیثیت ہے میری۔ دنیا کے مختلف ممالک میں' میں مختلف حیثیت رکھتا ہوں۔ لوگ ججھے طرح طرح کے ناموں سے جانتے ہیں۔ وہاں میری مخصیت کے جیب جیب بت ہیں۔ میں نے بہت کچھ کھونے کے بعد بہت کچھ بایا ہے لیکن اس کے ماتھ بی میں نے اپنے خوابوں کی شکیل کے لئے بھی ایک دنیا بنائی ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ میرے سینے میں کیا ہے اور ابھی اس دنیا کو میرے بارے میں جانتا بھی نہیں چاہئے۔'' میرے سینے میں جانتا بھی نہیں چاہئے۔''

" ہال کیول نہیں۔ انسان کی زندگی میں اگر کوئی مشن نہ ہو تو پھر اس میں تحریک نہیں رہتی۔ ججھے دیکھو اتن دولت ہے میرے پاس کہ ایک علیحدہ ملک بنا سکتا ہوں۔ ایک سمندر كاالمانت 0 55

"وہ جادوگر ہے۔ ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زندگی میں بہتر ہوت ہی نہیں ہوتی۔ گو اس کے ساتھی عیش کرتے ہیں اور وہ ایک مہران آقا ہے۔ وہ ہرایک کو زندگی کی ان ساری خوشیوں سے دوچار کرتا پند کرتا ہے جو انسانی زندگی میں ایک نمایاں حیثیت رکھتی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے دل میں اس کا ایک نمایاں مقام بھی ہے۔ وہ انتا پُر شش ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب اسے نمایاں مقام بھی ہے۔ وہ انتا پُر شش ہے کہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم سب اسے رکھنے کے خواہاں رہتے ہیں 'میں اب تک گروہ کے جتنے افراد سے ملی ان سب کے دل میں ایک ۔ آقا کی حیثیت کے علاوہ میں نے ایک اور مقام بھی پایا جو ایک پندیدہ شخص کے میں ایک ہوتا ہے۔ "گیل نے جواب دیا اور ایم ممل گردن ہلانے لگا۔

ہے ہو بہ ہے۔ پہر اس نکل آیا ' ہاہر آکر اس نے کافی کا ایک کپ چند سینڈو چنز کے ماتھ ہی ہاہر نکل آیا ' ہاہر آکر اس نے کافی کا ایک کپ چند سینڈو چنز کے ماتھ لیا اور پھر آبدوز کے مختلف حصوں میں چکرانے لگا۔ شاید اس دوران اسپنک کو لاشیں ٹھکانے لگانے کا موقع مل گیا تھاکیونکہ وہ لاشیں اپنی جگد پر نہیں تھیں جمال ایڈ ممل

شیرازی نے انہیں دیکھا تھا۔

یر کی اسپنک اسے آبدوز کے ایک مخصوص جصے میں مل گیا جمال وہ کاغذات سامنے رکھے کچھ کھنے میں مصروف تھا' اس نے گردن اٹھا کر شیرازی کو دیکھا اور کسی قدر سرد کہتے میں

"افسوس میں اس وقت تم سے گفتگو نہیں کرسکتا' میں اپنے چند ضروری کاموں میں

" ٹھیک ہے میں حمیس ڈسٹر نسیس کروں گا۔" ایڈ مرل شیرازی نے جواب دیا اور دہاں سے آگے بڑھ گیا۔ وقت گزارنے کے لئے کوئی مشغلہ نمیں تھا بس خواہ مخواہ اِدھر سے اُدھر چنانچہ وہ جب تک برداشت کرسکا گھومتا پھر تا رہا اور اس کے بعد دوبارہ کیبن میں والیس آگیا۔

کیبن میں آگر وہ سونے کے لئے لیٹ گیا تھا' حالانکہ وہ دیر تک سویا تھا اس کے باوجود اسے نیند آگئ' اور پھراس کی آنکھ اسی وقت کھلی تھی جب اسے آبدوز میں ملکے سے

شور کا حساس موا تھا دہ پاہر نگل آیا۔

آبدوز ساکت تھی' اس کا مطلب تھا وہ سطح سمندر پر آئی ہے۔ ایڈ مرل نے باہر نکل کر صورتِ حال کا جائزہ لیا۔ آبدوز میں چند نے لوگ نظر آرہے تھے اور اس کے علاوہ اوپر سے لوگ آجارہے تھے۔ اس نے گیل کو دیکھاجو ایک طرف کھڑی کوئی فہرست

کافی طویل تھی۔ نہ جانے کتنی بار وہ جاگا اور اس کے بعد دوبارہ سوگیا۔ پھراس نے اپنے بستر پر کسی کا زم ہاتھ محسوس کیا اور اس کی آنکھ کھل گئ۔
اپنیک کی سیکریٹری اس کے نزدیک بیٹمی ہوئی تھی۔ "اٹھیں گے نہیں مسٹر شیرازی۔" اس کی نرم آواز ابھری۔ اور شیرازی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ "کیا وقت ہو گیا؟"
شیرازی۔" اس کی نرم آواز ابھری۔ اور شیرازی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ "کیا وقت ہو گیا؟"
"رات کے نو بجے ہیں۔"

أے این عزیزو اقارب یاد آتے رہے اور اس کے بعد اسے نینر آگئ- نینر جمی

"اده- بهت دريه مو گئ-"

''کیا حرج ہے یماں کون سی مصروفیات ہیں۔'' وہ ہنس کر بولی۔ ''ہاں۔ یہ بھی درست ہے۔ کیا آپ لوگوں نے کھانا کھالیا۔'' ''ہاں۔ آپ کے لئے منگواؤں؟''

"نسیں۔ بھوک نمیں محسوس ہورہی۔" شیرازی نے گھری سانس لے کر کھا۔ "کوئی اور چیز؟ انقاقات ہیں زمانے کے۔ آپ کی آبدوز پر ہم آپ کے میزبان بن

> ے ہیں۔" میں ہیں۔"

"تمهارا اصل نام کیا ہے؟" شیرازی نے پوچھا۔ "گیل سوئیز۔"

> "کمال کی باشندہ ہو؟" "سوئس ہوں۔"

"اسپنک کے ساتھ کب سے کام کررہی ہو؟"

"پانچ سال سے لیکن کسی مهم میں ساتھ دینے کامیہ پہلا موقع ہے؟" گیل نے ہواب

"کیامطلب؟" دومجمہ پر ارد

"مجھے سوئیزرلینڈ سے یمال بلایا گیا تھا۔ بردا اشتیاق تھا مجھے اسپنک سے ملنے کا کیسی انو کھی شخصیت کا مالک ہے۔"

"اس سے قبل اسے نہیں دیکھا تھا۔"

"اس کے گروہ کے بہت کم لوگوں نے اسے دیکھا ہے۔ جس نے اسے دیکھا ہے وہ خود کو بہت خوش نصیب سجھتا ہے میں بھی انہی میں سے ایک ہوں۔" "ہوں۔ تم لوگوں کو اس سے بڑی عقیدت ہے؟" "ہلواسنک"

"ہم اپنی منزل کی طرف چل پڑے ہیں ایم مرل-"

"ہاں مجھے علم ہے۔"

" میں نے جس ضروری سامان کا بندوبست کیا ہے تم نے اسے دیکھا۔" " دولی "

"كيا فيال ہے كمل ہے؟"

"اس بارے میں تم زیادہ بهتر جانتے ہوگ۔"

"ہاں جس قدر مجھے اس سلیلے میں معلومات مل سکیں ان کے مطابق تو یہ ساہان ہماری ضرورت بوری کرتا ہے۔ باقی حالات جیسے بھی ہوں۔ آؤ اب ایلڈوزیرو سے مختشکو کریں۔ میں خود بھی پہلی بار اس مخص سے ملاقات کررہا ہوں۔ آؤ۔" اسپنک نے دوستانہ انداز میں شیرازی کا ہاتھ بکڑا اور کیبن کی طرف بڑھ گیا۔

کیبن میں طویل القامت دبلا پتلا شخص گردن جھکائے بیشا تھا۔ اس کے نزدیک ہی گیل موجود تھی۔ وہ ان دونوں کو دیکھ کر کھڑی ہوگئی۔ "مسٹر زیرو۔ کارمن اسپنک ۔ ہے۔
ا

اور بوڑھا آدمی کھڑا ہوگیا۔ اس نے چرے پر کوئی تاثر پیدا کئے بغیر پہلے اسپنک اور پھر شیرازی سے ہاتھ ملایا۔ "اپنے ہم پیشہ ایلڈوزیرو سے مل کر جھے بہت خوشی ہوئی ہے " اسپنک نے کہا۔

'کارمن اسپنک بھی میرے لئے اجنبی نہیں لیکن میں اب اس زندگی ہے بہت د<sub>او</sub>ر نکل آیا ہوں۔" ایلڈوزیرونے کہا۔

"کیا مطلب؟" اسپنک نے بیٹھتے ہوئے شیرازی کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ایڈ مل شیرازی بھی بیٹھ گیا۔

"مطلب يى ہے كہ ميں مجرانہ زندگى كے بدترين لمحات سے گزر رہا تھا۔ يہ لمحات برك دوح فرسا ہوتے ہيں۔ مسٹراسپنگ ايك چالاک مجرم جوانی كے عالم ميں اپنى تمام تر ذبئى اور جسمانی قوتوں كے ساتھ مصروف عمل رہتا ہے اور اگر جوانی گزر جانے كے بعمر مجمع زندہ رہے تو پھر الي حيثيت لے كركہ لوگ اس كى جوانی فراموش كريكے ہوں اور اگر مضحل قوئى كے ساتھ اس كے لئے كوئى بناہ گاہ نہ ہو اور آخرى بناہ گاہ جیل ہوتو النے اگر مضحل قوئى كے ساتھ اس كے لئے كوئى بناہ گاہ نہ ہو اور آخرى بناہ گاہ جیل ہوتو النے زندگى كابدترين دور بھى شار كيا جاسكتا ہے۔" ايلة وزيرونے كمك

بنا رہی تھی اور وہ اس کے نزدیک پہنچ گیا۔ ''کیا آبدوز سطح پر ہے۔" اس نے پوچھا۔

"ہاں ہم لوگ جزیرہ گوڈین پر ہیں جہاں سے آبدوز میں ایندھن لیا جارہا ہے اوراس کے ساتھ ہی خوراک وغیرہ کا انظام بھی کیا جارہا ہے'تم دمکھ رہے ہوگ۔"گیل نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔

بڑے بڑے کارٹن اندر لائے گئے تھے اور انہیں لانے والے قوی بیکل اور خوش گباس لوگ تھے۔ اب آبدوز میں افراد کی تعداد میں کے قریب ہوگئ تھی۔ یہ سب اسپنک کے ساتھی تھے۔ خطرناک قوی بیکل اور چاق وچوبند۔ انہی میں ایک دبلا پتلا دراز قامت آدمی بھی تھا' جو پرانے فرانسیسی طرز کا کوٹ پٹے ہوئے تھا۔

اس کے چرے پر گل مجھے تھے اور آٹھوں میں بری تیزی تھی طلانکہ اس کے سارے بال سفید تھے لیکن اس کے باوجود صحتند نظر آرہا تھا۔ ان لوگوں نے اسے احترام سے آیدوز کے اندر کیبن میں پہنیایا۔

ایڈ مرل نے اوپر جانے کی کوشش کی تو اسپنک کی دو سری ساتھی لڑی نے اسے روک دیا۔ "اوپر کا کام کمل ہوچکا ہے جناب اور آبدوز کو پانی کی مرائیوں میں جانے کی بدایت مل گئی ہے اس لئے اب اوپر جانا برکار ہے۔"

"اوه- اچھا-" شیرازی واپس نیجے آگیا- لوگوں کی تعداد زیادہ ہوگئی تھی اس کے اب رونق بھی بڑھ گئی تھی اس کے اب رونق بھی بڑھ گئی تھی۔ شیرازی آبدوز پر بار کئے جانے والے سامان کو دیکھنے لگا- اس میں خوراک کے ڈبوں کے علاوہ اسلحہ وغیرہ بھی بھاری تعداد میں تھا- اسپنک نے زبردست انظامات کئے تھے۔ ایڈ ممل بچارہ خواہ مخواہ ہی اس مشن کا شریک بن گیا تھا اس کا تو کوئی فائدہ بھی نہیں تھا۔

آبدوز واپس پانی کی گرائیوں میں جانے گی اور ایڈ ممل ایک کونے میں کھڑا ہو کر زمانے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھنے لگا۔ چند ہی روز قبل اس کی کیا پوزیش تھی۔ وہ سب سے بری شخصیت سمجھا جاتا تھا اور اس آبدوز میں اس کے احترام میں لوگ زیادہ زور سے بول بھی نہیں کتے تھے۔

کین اس وقت وہ ایک معمولی سے انسان کی حیثیت سے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ دور سے اسپنگ نے اسے غور سے دیکھااور مسکرا تا ہوا اس کی طرف بڑھ آیا۔ ''ہلوالڈ ممل۔'' مل مئی ہے تو پھرتم اسے خوش آمدید کیول نہیں کہتے؟" "میں نے اسے خوش آمدید کما ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس سلسلہ میں جس حد بی بھی ممکن ہوسکا تمہاری مرد کروں گا۔" ایلڈوزیرونے کما۔

ہے بھی سن ہوسط مہاری مدو روں ملک میں بیدور پروٹ اللہ دوسے معام پر بقید زندگی گزارنے کے معن اوار نے سے معن اور کے سن لوازمات مہیا کروئے جائیں گے۔ یہ اسپنک کا وعدہ ہے۔" اسپنک نے کما اور میڈوزیرہ کے مونٹوں پر مسکراہٹ مجیل گئے۔

میدور بی ای قدر خود اعماد ہوتی ہے۔ تہمیں دیکھ کر جھے جوان ایلڈوزیرویاد آرہا ہے ، واللہ تہماری ہی مانند دنیا کو بیج سجمتا تھا۔ "

"کیا مطلب؟" اسپنک نے پوچھا

"ایک عمرای قدر خود اعماد ہوتی ہے لیکن اس کے بادجود تجربات آہت آہت ہے۔ حاس ولاتے ہیں کہ ہماری خود اعمادی ہمارے تالع نہیں ہوتی۔ کچھ طلات ہم سے باغی ہوتے ہیں اور کسی طور ہمارے قبضے میں نہیں آتے۔"

> "میں اس بات کو تشکیم نہیں کر تا زیرو۔" "تشکیم کرلو گے۔" وہ ممری سانس لے کر بولا۔

"مکن ہے۔ بسرحال میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا۔ مجھے بتاؤ جیل سے رہاکرا کر بیرے ساتھوں نے تمہارے ساتھ کیاسلوک کیا؟"

"نمایت عزت سے انہوں نے مجھے اپنے درمیان رکھا تمہارے ساتھی کیتے برائن فی ممارے معاصد سے آگاہ کیااور میں نے اس بھیاتک علاقے میں جانے کی شدید

ئالفت کى۔"

"کیوں؟"

"ال لئے کہ وہ موت کا علاقہ ہے۔ تم اسے موت کا مسکن کمہ سکتے ہو۔ موت ہال رہتی ہے اور وہیں سے دنیا کی گشت پر نکلتی ہے۔ وہ جزیرہ بے حد خوفناک ہے۔ وہال اُباد لوگ اب ممذب دنیا کو پند نہیں کرتے اور ممذب دنیا میں بنے والوں کے دعمٰن بار لئے ہیں کرو اگر وہ لوگ وہاں سے نکلنا چاہیں تو نکل سکتے ہیں لیکن اب انہیں آبادیاں مند نہیں ہیں۔"

"ان لوگوں کا طرز زندگی کیاہے؟"

"مجھے نہیں معلوم- میں یہاں ایسے خوفناک حالات میں گھر گیا کہ مجھے کچھ دیکھنے کا

"تمهارے تجربات میرے لئے مشعلِ راہ ہوں گے۔" اسپنک نے کہا۔
"ہاں۔ ممکن ہے۔" وہ بیزاری سے بولا۔
"لیکن تمہیں خوش ہونا چاہئے زیرو کہ اب تم جیل میں نہیں ہو۔"
"خوش؟" اس نے سوالیہ انداز میں اسپنک کو دیکھا۔
"ہاں۔"

د کیا تم ان حالات میں خوش رہ سکتے ہو؟" د کیا مطلب؟"

" میں اپی ذات میں کچھ نہیں رہا۔ ایک زمانے میں میرا طوطی بولتا تھا۔ لوگ میرے نام سے خوفزدہ رہتے تھے اور میرا وجود نمبرایک ہوتا تھا۔"

"بر کے ہوئے وقت سے تعاون ضروری ہے مسٹرزرو-"

ودكيا فطرت كابدلنا بهي اتنابي آسان بي-" زيروني بوجها-

"ان فطرت کا بدلنا آسان نمیں ہے لیکن انسان کو حالات کے ساتھ تعاون کرنا چاہئے۔ تم اپنی زندگی کی تمام تر کوششوں کے باوجود ناکام ہوکر جیل چلے گئے سے اور اس کے بعد اب تمہارے قوئی اس قابل نمیں سے کہ تم جیل کی چہار دیواری سے باہر نگل سے۔ اب اگر تقدیر نے تمہیں جیل کی دیوار سے باہر نگلنے کا موقع فراہم کردیا ہے تو تم اس سے بحربور تعاون کرویی تمہارے حق میں بہترہے۔"

"بال میرے حق میں جو بہتر تھا میں نے اس سے گریز نسیں کیا۔" ایلڈوزیرو کے

"بحالت مجبوری برسب کھ کرنا مناسب نہیں ہے مسٹر ایلڈو ذریو! میں نے تمہیں ایک باعزت مقام دے کر اپنے درمیان بلایا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم ایک باعزت انسان کی حیثیت سے میری رہنمائی کرتے رہو۔ اگر بیہ ساری صورت مجبوری کے عالم میں رہی تو میرا خیال ہے نہ تم خوش رہ سکو گے نہ میں میں چاہتا ہوں کہ تم ایک کارکن کی حیثیت سے میرے ساتھ اس کام میں حصہ لواور قدم قدم پر میری رہنمائی کرو۔"

"میں نے اس سے انگار نہیں کیا مسراسینک میں او صرف آپ کو اپنے آثرات تا

رہا تھا۔ "
"جہیں یہ تا ڑات بدل دینے چاہئیں مسٹرایلڈوزیرو۔ تم سوچو کہ تم اپنی زندگی کیا میں علام ہو کر جیل پہنچ کچکے تھے' اب اگر حمیس رہائی کا موقع اور ایک آزاد زندگیا میں عاکام ہو کر جیل پہنچ کچکے تھے' اب اگر حمیس رہائی کا موقع اور ایک آزاد زندگیا

موقع ہی نہ مل سکا بس میں وہاں سے فرار کی کو شش کرتا رہا اور بالآخر وہاں سے أ

"تمهاري ملاقات كسي سے تو ہوكى ہوگى؟"

"بال چند لوگول سے لیکن وہ افرایقہ کے انتائی غیر ممذب قبائل سے زیادہ وا ہیں اور ان سے انسانیت کی کوئی توقع محض حماقت ہے۔"

"خوب ان کی آبادی کی تعداد بھی نہیں معلوم۔"

" نهیں۔ میں ان کی آبادی تک پہنچ ہی نہیں سکا۔"

د کیاوه سیاه فام م**س**؟"

"نہیں۔ اس کے برعکس کھلی آب وہوا میں رہنے والے خوبصورت راہا باشدے۔ جزیرہ غالبا آٹھ ماہ تک برف اور کریس ڈھکا رہتا ہے ' سرسبر در خول کی بہتا،

ہے لیکن سب کے سب بے تر تیب۔ وہ لوگ ان چار ماہ میں جب دھوپ تکلتی ہے ایا لئے خوراک کے ذخار اسم کے کرلیتے ہیں کی ذخار سمندری مجھلیاں اور وہ جانور ہوتے ہ

جو پیدا ہوجاتے ہیں' تنہیں حیرت ہوگی وہ نسی جاندار کو نہیں چھوڑتے' یہاں تک كيرے كوروں كو بھى كھا ليتے ہيں۔ جزيرہ كيرے كوروں سے بالكل صاف ہے جتنے ؟

حشرات الارض وہال نظر آتے ہیں ان سب کو پکڑلیا جاتا ہے اور ان کی ایک ذخرہ کھیا مئ ہے۔ اس کے علاوہ وہاں کھھ اجناس اور پھل بھی پیدا ہوتے ہیں جن کی مقدا ا

تم ہوتی ہے کیونکہ شدید سردی اور بزف در فتوں کے پھلوں کو تازہ نہیں رہنے ڈیکا اں وجہ ہے اجناس کی کی ہے۔"

"خوب بُراسرار جكه موگى-" اسپنك نے مسكراكر الله ممل شيرازي كى طرف ديكا شرازی بچارہ خود بھی خاموش سے ایلڈوزرو کی باتیں من رہا تھا۔

" نھیک ہے مسر ایلر وزیرو' اچھا اب یہ بتاؤ کہ سونے کے اس بت کے بارے

تہماری کیا رائے ہے۔"

" یہ ایک حقیقت ہے ، جس کی نشاندہی ان لوگوں کی زبانی بھی ہوتی ہے لیکن

ان لوگوں نے خود بھی مجمی اس بت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں گی۔" ایلڈوزیرو

"کیاوہ ان کے درمیان کوئی خاص حیثیت رکھتا ہے-"

"ميرا خيال ب نهين وه اس بارك مين سوچة بهى نهين بي-" ايلدوزيرو

"تسارا ابنا اس سلطے میں کیا خیال ہے ایلڈوزیرو۔ میں ایک بزرگ کی حیثیت ہے تہاری رائے معلوم کرنا چاہتا ہوں۔" اسٹک نے کہا اور ایلڈوزیرو کسی سوچ میں یر گیا۔

"دنیا محر العقول واقعات سے بحری پڑی ہے۔ تواریخ میں انو کھی انو کھی باتیں درج ہں ہم ان باتوں کو جھوٹا نہیں کمہ سکتے ان میں پچھ نہ پچھ حقیقت ضرور ہو تی ہے' بلااٹوس ت اس بُراسرار مجتبے کے بارے میں جو کمانیاں مشہور ہیں ان میں کچھ نہ کچھ حقیقت تو ضرور ہوگی۔ میں نہیں کمہ سکتا کہ یہ لوگوں کے اوہام تقے یا در حقیقت کوئی ایس ہی بات

ليكن بسرصورت ان تمام باتول كو نظرانداز نهيس كيا جاسكات "کیا تم نے اس بت کو تلاش کرنے کی کوشش نہیں گی؟"

" نئیں میں نے یہ حماقت نئیں کی' فائدہ بھی کیا تھامیں تھا تھا اور زندگ ہے بیزار قا۔ چنانچہ میں اس حماقت میں نہیں بھنس سکتا تھا۔ "

'کیا زیادہ افراد ان لوگوں پر قابو پانے کا کوئی ذریعہ رکھتے ہیں۔''

"ميراخيال ہے تہيں۔"

"اس کی وجہ؟" اسپنک نے یو چھا۔

"وجه صرف میں ہے کہ ان لوگوں کا طرز زندگی برا خطرناک ہے وہ کوئی جہتمہ بناکر سی رہتے بلکہ چیدہ چیدہ بھرے ہوئے ہیں اور جمال ہیں دہیں سے اپی کارروائیوں کا

أغاز كرتے ہيں۔ چنانچہ ان كے كسى جھے ير حمله كرنا ممكن نسي ب\_" "ان کی ذخیرہ گاہ کے بارے میں تمهار اکیا خیال ہے۔"

"بى وه الفاقيه طور يريس نے ديكھ لى تھى ميرا خيال ب وہاں كوئى نه كوئى حكمران

"کیا اس حکمران سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔"

"اِس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو عمیں؟" " فنیس علی بتا چکا ہوں کہ اس کے مواقع ہی نہیں طے۔"

"كوياجزيرك كى زندكى ك بارك مين تم كوئى خاص نشاندى سيس كركته\_" "بال میں اس سے معذور ہوں۔"

"يقيناً من نے وہاں سے واپسی کا خطرناک سفر کیا ہے تہمارے یاس اس کے لئے

"کوئی نقشہ تر تیب دیا ہے تم نے؟"

"مجھے دکھاؤ تاکہ میں اس کے بارے میں رائے دے سکوں۔" ایلڈویزرو نے کما

"ابھی تو تم سے تعارف ہوا ہے۔ آرام کرد۔ اس کے بعد ہم اپی کارروائی کا آغاز

" مائیک کے جنوب کی جانب۔ کیا اس میں کوئی ترمیم ہے؟"

اور خاموش ہو گیا۔

**☆**=====☆

"کیاان لوگوں کے پاس ہتھیار ہیں؟" "ہاں۔ وہ آتشیں ہتصیار استعال کرتے ہیں۔ بندوقوں کی مجڑی ہوئی شکل ہے کیا کار کردگی میں لاجواب۔" "اده- يه بتعيار ان كياس كمال س آك؟"

"ان کی شکل وصورت د کیھ کریمی اندازہ ہو تا ہے کہ یہ ہتصیار انہوں نے خور ہاتیا ہیں۔" ایلڈوزرونے جواب دیا اور اسپنک کی سوچ میں ڈوب کیا پھراس نے ایم ط

شیرازی کی طرف دیکھا۔ «آپ بھی ان حالات کو ذہن میں رکھیں ایر مرل-"

"بال؟" ايُد مرل چونک برا-

"كياسوچ رے تھے آپ؟"

''اسی انو کمی آبادی کے بارے میں۔ ان لوگوں کی صحیح نشاندی شیں ہو سکی

''ابھی تک ان کے بارے میں جو پچھ معلوم ہوا ہے وہ نتاہ شدہ ایلڈوس کے جانے والے باشندے میں جو اب وہیں آباد ہو مگئے ہیں۔" "خوب کین اسپک تم اس جزیرے پر اترنے کے بارے میں کیول سو اللہ

"اوه- احجاسوال كيا- كيا مطلب ب تهارا؟" استك نے دلچي سے يو جھا-وكياتم نے آبدوز كا انتخاب اس كئے شيس كياكہ پانى كى كرائى ميں ہى ره كراير

"اس میں بہت سی مشکلات ہیں ایم مرل' ہم آبدوز کو خطرناک جگہوں پر نمبیر جاكتے ـ كيونكدي جارك كئے ب مداہم -"

وكياتم نے غوط خورى كے لباسوں كابندوبست كيا ہے؟" "ال ميں نے انظامات ميں كوئى كى نسيس چھوڑى ہے ليكن ميس نے يہ مجى

كياہے كه ميں جزيرے پر قيام كروں كا اب جميں صرف ان حالات پر قابو پانا ہے جو جزرے پر بیش آکتے ہیں۔"

"ہوں۔" ایڈ مل نے ممری سانس کی اور پچھ سوچنے لگا۔ "بسرحال مسر ایلر وزیرو آپ اس جزیرے تک جاری رہنمائی تو کرسکتے

اسنک نے بوجھا۔

معلومات تو ہوں گی۔" "ئے فک۔"

اور اسینک مسکرانے لگا۔

كريں كے-" اس نے كما اور ايلدوزيرو كرى نكابوں سے اسے ديكھنے لگا' پھراس نے

"آبدوز کارخ کس طرف ہے؟"

"نسي - ميرا خيال ب تم في بمترين معلومات حاصل كي بي-" ايلد وزيرو في كما

اور پھر اس شام جب سورج غروب ہوچکا تھا ایلڈوزیرو نے ایک سنسنی خیز اعلان کیا۔ اس نے بتایا کہ وہ لوگ اب ان بہاڑوں کے قریب پہنچ رہے ہیں جن سے محمرا کر اللہوس غرق ہوا تھا۔

ہیں۔ ورد کے بیار کی اسلام مٹرایلڈ وزیرو۔ "اسپنک نے پوچھا۔ "دھند کے وہ بادل جو اس جزیرے پر سامیہ فکن رہتے ہیں' نظر آرہے ہیں۔ میری آئھیں انہیں پیچان گئی ہیں۔" زیرو نے جواب دیا۔

"گویا آپ کو لیقین ہے کہ ہم منزلِ مقصود پر پہنچ گئے ہیں؟" اسپنک کی آواز میں مرت جھلک رہی تھی۔

"ہاں۔ میں پورے اعتاد سے یہ بات کمہ رہا ہوں۔" زیرو نے جواب دیا اور اسپنک نیچ چلا گیا۔ چلتے وقت اس نے ایڈ ممل کو بھی ساتھ لے لیا تھا۔ راستے میں اس نے کہا۔
"چو نکہ رات ہورہی ہے مسٹر شیرازی۔ اس لئے بہتریہ ہوگا کہ ہم بیمیں رکیس اور صبح کا انظار کریں۔ میں تاریکی بیں ان بہاڑوں کے نزدیک جانے کی ہمت نہیں کرسکا۔"
" بی مناسب ہے۔" شیرازی نے جواب دیا۔ نیچے آگر اسپنک نے اپنے عملے کو ہدایات جاری کیس اور آبدوز کی رفار ختم کردی گئی اب وہ سطح سمندر پر رینگ رہی تھی۔ ہدایات جاری کیس اور آبدوز کی رفار ختم کردی گئی اب وہ سطح سمندر پر رینگ رہی تھی۔ ہوگیا۔ بے چارے شیرازی کی حثیت تو اب ایک ہیرے کی ہی تھی۔ وہ صرف تماشین ہوگیا۔ بے چارے شیرازی کی حثیت تو اب ایک ہیرے کی ہی تھی۔ وہ اس سلسلہ ہوگیا۔ بے چارے شیرازی کی حثیت تو اب ایک ہیرے کی ہی تھی۔ وہ اس سلسلہ تھا۔ اس سارے ہنگاہے میں اس کی شمولیت ایک مجبور انسان کی ہی تھی۔ وہ اس سلسلہ میں کوئی ذاتی دلچیں نہیں رکھتا تھا لیکن اسے ان ساری باتوں میں اس طرح شریک ہونا پڑتا تھا جیے یہ اس کا ذاتی معالمہ ہو۔

دو سری صبح خوب چمکدار تھی۔ سورج اٹھان پر تھا کہ اسپنک نے آبدوز کو اس طرف بردھانا شروع کردیا جہاں اس چیک دار سورج کے باوجود ایک مخصوص دھند نظر آری تھی۔ جول جوں آبدوز اس دھند کی طرف بڑھ رہی تھی سیاہ رنگ کی پیاڑیوں کے آثار نمودار ہوتے جارہے تھے۔

"میری رائے ہے کہ اب آبدوز کو گرائیوں میں لے جایا جائے۔" شیرازی نے اسپنک سے کہا۔

"اوہ 'کیکن یمال اس کے دیکھے جانے کا امکان نہیں ہے۔" "بات اس کے دیکھے جانے کی نہیں ہے۔ ہم روٹر ویژن پر ان پیاڑوں کی ساخت آبدوز کا سفر جاری رہا۔ رائے میں کوئی ایسا حادثہ نہیں پیش آیا جس سے سفر کرئے والوں کو کسی قتم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا۔ ان سب کے ذہنوں میں جزیرے کی پُراسرار آبادی کے تصورات رقصال رہتے تھے۔ ایم ممل شیرازی اب آبدوز میں سفر کرنے والوں سے بے لکلف ہو گیا تھا اور یوں لگتا تھا جیسے اس نے نقدیر کے اس موڑ کو قبول کرلیا ہو۔ وہ بجیب وغریب لوگوں کے درمیان تھا جو سب کے سب مجرانہ ذہنیت رکھتے تھے۔ ان کی کمانیاں اور ان کی سوچ مجیب تھی۔ شیرازی ان میں سے بہت سوں کی زندگی کے حالات سن چکا تھا اسے یہ سب پچھ ہی مجیب اور بڑا اجنبی اجنبی لگتا تھا لیکن اب وہ خود کو النا اجنبی لوگوں کے درمیان رہنے کا عادی بنا چکا تھا۔

ایلڈوزیرو اور اسپنک کے درمیان نقشے پر انقلو ہوئی تھی اور زیرو نے تسلیم کو اسپنک ایک ذہین آدمی ہے۔ اس نے اس نقشے کے بالکل صحیح ہونے کی تصدیق کو اسپنک ایک ذہین آدمی ہے۔ اس نے اس نقشے کے بالکل صحیح ہونے کی تصدیق کی تھی۔ جس رفتار سے آبدوز سفر کررہی تھی اس کو میزنگاہ رکھتے ہوئے ایلڈوزیرو کا خیال آبا کہ یہ سفر سنوب پر سکوپ پر اوبا کہ یہ سط سمندر پر آکر اوپر کا جائزہ لیتے تھے۔ ایلڈوزیرو سفرسے پوری طرح مطمئن تھا۔ کہی سط سمندر پر آکر اوپر کا جائزہ لیتے اکتا دینے والا تھا جو آبدوز پر سفر کررہے تھے۔ الا کے لئے آگا دینے والا تھا جو آبدوز پر سفر کررہے تھے۔ الا کے لئے تفریح کا کوئی سامان نہیں تھا۔ آبدوز پر ان دو عورتوں کے سوا اور کوئی عور سنیں تھی جو اسپنک کا کشرول اتنا سخت تھا کہ لوگ الا عورتوں کے حصول کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔

بالآخر خدا خدا کرکے یہ دن گزرے۔ ایلڈوزیرو نے اسپنک سے درخواست کی ا اب سفر اگر سطح سندر پر کیا جائے تو زیادہ بھتر ہے۔ چنانچہ آبدوز سطح پر آگئ۔ تازہ ہوا ا بات ہی دو سری ہوتی ہے۔ لوگوں کو اس کا موقع دیا گیا کہ وہ آبدوز کے اوپری حصہ کھ آکر تازہ ہوا سے لطف اندوز ہوں۔ چنانچہ خوشگوار دنوں کا آغاز ہوگیا۔ سپائ عرشہ پر ام ہروقت رونق رہتی تھی۔

د مکھ لیں تو بہتر ہے۔ میری رائے ہے کہ دھند میں داخل ہونے سے پہلے آبدوز کو گمرائور میں لے جایا جائے اور پورے جزیرے کے قریب چکر لگا کر مناسب جگہ کا انتخاب کراما جائے تاکہ بنگای صورتِ حال میں محفوظ ٹھکانے ہمارے علم میں ہوں۔"

دوعرہ رائے ہے اور کیوں نہ ہو۔ یہ ایک ایڈ ممل کی رائے ہے۔" اسپنک الا تعریقی لیجے میں کہا اور چراس نے ایڈ ممل کی ہدایت کے مطابق عمل شروع کردیا۔ آبدور اللہ میں اور گئی تھی۔ سمندر کی خاموش زندگی روٹر ویژان پر نمایاں تھی۔ اس وقت کنٹرول پوری طرح ایڈ ممل شیرازی کی گرفت میں تھا۔ چنانچہ آدھی رات تک جزیرے کی گرد اعاظم کئے ہوئے پہاڑوں کے درمیان سفر جاری رہا۔ خوفناک چنانیں خطرناک موڑ رکھتی تھیں اور اسپنک کے آدمی پوری توجہ اور ممارت سے آبدوز کو ان چنانوں سے کمرانے سے بچاتے ہوئے اپنا چکر پورا کررہے تھے۔

اس وقت ایلڈوزیرو ادر اسپنگ بھی نزدیک ہی موجود تھے اور گھری نگاہوں ہے۔ من کران کاجائزہ لے ہے تھے۔

سمندر کے اندر کا جائزہ کے رہے تھے۔ "کیا خیال ہے مسٹر شروازی کیوں نہ ہم بقیہ رات بھی ای طرح سمندر کا جائزہ لیتے

یو عیان ہے ۔ '' ہوئے گزاریں۔''

"وه کیون؟"

"ممکن ہے ہمیں ڈوبا ہوا جہاز نظر آجائے۔"

"میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے۔" شیرازی نے سنجیدگی سے کہا۔ در سے ہوں

"اس طرح ہمیں زیادہ نیچ جانا پڑے گالیکن رات کے وقت سمندر کی تہہ میں اتراً خطرناک ہے۔ کائی کے وَل ' جگہ کو چھپائے ہوتے ہیں۔ آبدوز کو خطرہ پیش آسکتا ہے۔ اس کے برعکس دن کی روشنی میں پانی کی محرائیاں کسی قدر واضح ہوجاتی ہیں اور ہم کائی کے وَل کو تہہ نہیں سمجھ کتے۔ "

"عده اور تجرب کی بات ہے ، مجھے پند آئی۔ تو پھراب کیا خیال ہے جزیرے کا چکر پورا ہوچکا ہے۔"

"ال - آپ نے کسی مناسب جگہ کا انتخاب کیا؟"

"یمال میرا تجربه محدود ہے۔" اسپنک نے اعتراف کیا۔ "تب براہ کرم آبدوز کو آگے برهائیں۔ میں نے ایک جگه منتخب کرلی ہے۔ وہال

نوسلی چانیں ہیں جو ایک دروازے کی شکل میں ایک دوسرے سے مل گئی ہیں۔ ہمارا

ابتدائی قیام دہاں ممکن ہے۔" "بهتر۔" اسپنک نے کہا اور بھراس نے اپنے آدمیوں کو ہدایات دے دیں۔ آبدوز

نهایت مهارت سے اس مخصوص جگہ کے جائی گئی اور پھراس کے انجن بند کردیئے گئے۔ پانی کا دباؤ بھی یمال بہت کم تھا اور آبدوز اتن بلند کرلی گئی تھی کہ غوطہ خوروں کو بھی اوپر

جانے میں دقت نہ ہو۔"
ساری رات وہ ضروری کارروائیوں میں مصروف رہے تھے۔ آبدوز کے انجن بند
کرنے کے بعد عملے کے لوگ بھی فارغ تھے۔ بالکل دفتر کی شکل بن گئی تھی اور آئندہ
پردگرام کے بارے میں گفتگو ہورہی تھی۔

طے یہ ہوا کہ کل دن کی روشی میں پانچ غوطہ خور جن میں اسپنک شیرازی اور اللہ دزیرو کے علاوہ دو اور دوسرے آدی بھی ہوں گے اوپر جاکمیں گے۔ شیرازی اس موقع پر انکار نہیں کرسکا کیونکہ اب اس کے دل میں بھی اس جزیرے کو دیکھنے کا خیال

'' گویہ لوگ رات بھر کے تعظیے ہوئے تھے لیکن جزیرے کو دیکھنے کا شوق اس قدر عاوی تھا کہ گھڑیوں کے مطابق صبح ہوتے ہی انہوں نے تیاریاں شروع کردیں۔ غوطہ خوری کے لباس پنے گئے۔ واٹر پروف تھلوں میں اشین گنیں اور میگزین بھر لئے گئے۔ کافِن کے تھرماس اور کھانے پینے کی چیزوں کے پیک کمریر لادے گئے اور گیس سلنڈر پشت کافی کے تھرماس اور کھانے پینے کی چیزوں کے پیک کمریر لادے گئے اور گیس سلنڈر پشت

کانی نے تھرہاس اور کھانے پینے کی چیزوں نے پیلٹ تمر پر کنے کے بعد وہ تیار ہوگئے۔

اور پھر آبدوز کے مخصوص حصے سے وہ باہر نکل آئے اور بلبلے چھوڑتے ہوئے پائی کی سطح کی طرف بلند ہونے لگے۔ بہاڑوں میں ساہ غاروں کے دہانے نظر آرہے تھے۔ ان میں سے کچھ غاروں میں مچھلیوں کے غول بھی نظر آئے تھے جو انہیں دکھ کر منتشر ہوجاتے تھ

وہ دھڑتے دلوں کے ساتھ اوپر بلند ہوتے رہے اور پھربانی کی سطح پر نکل آئے۔ تعوڑے ہی فاصلے پر بھوری زمین نظر آرہی تھی۔ فضا پر دھند چھائی ہوئی تھی کیکن یہ دھند آئی گمری نہیں تھی کہ وہ دکھ نہ کتے۔ مجیب پُر سحرماحول تھا جو بے حد خوشگوار لگ رہا تھا۔ تامدِ نگاہ بہاڑ تھیلے ہوئے تھے جن ک چوٹیوں پر برف نظر آرہی تھی۔ بہاڑوں کے دامن میں سبزہ زار نظر آرہے تھے جو گمرے سبز تھے۔ پروگرام ہے۔" "ہاں۔" "وہ کما؟"

"میں نے پوری پوری تیاریاں کی ہیں وراصل اسپنک انمی معاطات کے لئے مشہور ہے۔ میرے تمام کام سائٹیفک ہی ہوتے ہیں اور میں نے اس سلیلے میں جو راسرچ کی ہے۔ اس کے مطابق کچھ الی چیزیں میرے پاس موجود ہیں جو اس کام میں معاون ثابت کیدگی۔ "

"کیا آپ ان کے نام بتاکیں گے مسٹراسپنک "شیرازی نے کما۔

"ہاں ضرور۔ اس مجتے کو اٹھانے کے لئے میرے پاس ایک مخصوص ساخت کی کرین کا بندوبست ہے کو یہ کرین الکیٹرک ذرائع سے نہیں چل سکتی اور اس کے لئے انسان موجود نہیں ہیں۔ میں اپنے انسان موجود نہیں ہیں۔ میں اپنے لوگوں میں سے کسی کو بھی ضائع کرنا نہیں چاہتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ نقدیر ان کا ساتھ نہ دے۔ اس کے لئے مجھے اس جزیرے کی آبادی سے کام لینا ہوگا۔" اسپنک نے جواب دیا اور ان دونوں کے جسموں میں سنسنی دوڑ گئے۔ ایلڈوزیو نے بھی متحیرانہ نگاہوں سے اسپنک کو دیکھا اور ایڈ ممل شیرازی نے بھی۔

''گویا' گویا تم آن پر گنٹرول حاصل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو۔'' ایلڈوزیرونے پوچھا۔ ''بالکل سوفیصدی۔ اس کے بغیر ہمارا کام ہونا ممکن نہیں ہے۔ ہمیں اس جزیرے پر آزادانہ زندگی بسر کرنے کے لئے ماحول درکار ہوگا' اور اس کے لئے ظاہر ہے ہمیں ان لوگوں کو قابو میں کرنا بڑے گا۔''

"یہ ناممکن ہے قطعی ناممکن۔" ایلڈوزیرو نے بربراتے ہوئے کہا اور اسپنک نے اسے سرد نگاہوں سے دیکھا۔

"مسٹر ایلڈ وزیرو یہاں پر میرے اور تہمارے درمیان فرق نمایاں ہوجاتا ہے۔
کارمن اسپنک جس کام کے لئے سوچ لیتا ہے، پھراس کے بارے میں اسے خیال ہوتا ہے
کہ وہ اس پر قادر ہے، میں ماحول پر قدرت حاصل کرنے پر قادر ہوں اور تم دیکھو گے کہ
میں کس طرح جزیرے کے ماحول کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیتا ہوں۔" اسپنک نے ہاتھ بردھا کر
میں کس طرح جزیرے کے ماحول کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیتا ہوں۔" اسپنک نے ہاتھ کردھا کر
ایٹ داہنے ہاتھ کی مٹھی جکڑ لی۔ اس کے چرے پر انتمائی خطرناک تا ٹرات تھے، لیکن ایپ دائی دائی وردہ نہ ہوا۔ وہ گردن جھکا کر چھ سوچنے لگا تھا۔ پھر وہ

"شکر ہے برف باری کا موسم نہیں ہے۔" ایلڈوزیرو نے اپنا خود ا تارتے ہوئے کہا۔ ایڈ مرل سحر زدہ نگاہوں سے اس روائق جزیرے کو دیکھ رہا تھا جس کے متعلق ابھی تک اس نے ایک ایک خوفناک داستانیں سی تھیں جو رونگئے کھڑے کردیتی تھیں۔ آج وہ جزیرہ اس کی نگاہوں کے سامنے تھا۔

یں ہوتا تھا۔ سزہ زار ویران تھے کسی انسانی وجود کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ تینوں اپنی جگہ خاموش کھڑے اس ماحول کو دیکھتے رہے۔

"یہ جزیرے کی کون سی ست ہے ایلڈوزیرو؟" تھوڑی دیر کے بعد اسٹک نے محری سانس کے کر پوچھا اور ایلڈ دریرو چونک پڑا۔

"جزیرہ وہی ہے میں یہ بات پورے وثوق سے کمہ سکتا ہوں لیکن یہ سمت میرے لئے اجنبی ہے۔ میں تہمیں بتا چکا ہوں کہ میں نے جزیرے کو غور سے نمیں دیکھا۔ یماں جمعے سکون کے لمحات ہی میسر نمیں ہوئے بس زندگی کی جدوجمد میں مصروف رہا اور اسی جدوجمد نے مجھے جزیرے کے ماحول سے لطف اندوز ہونے کا موقع نمیں دیا۔ تاہم جس جگہ میں تھا وہاں تھوڑی می بھوری ریت کے بعد سبزہ زار شروع ہوجاتا تھا۔ اس سبزہ زار پر بہت سے درخت اگ ہوئے تھے جو خاصی کمی قطار تک بھیلے ہوئے تھے اور خاصے پر بہت سے درخت اگ ہوئے جو اب دیا۔

"کیا خیال ہے مسٹر اسپنک ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ کیا ضروری ہے کہ ہم جزیرے والوں کو چھٹرنے کی کوشش کریں۔ ظاہر ہے ہمیں ان لوگوں سے کوئی پُرخاش میں ہے، ہمارا مقصد تو چھ اور ہے۔ اگر ہم سمندر کی گرائی سے سونے کے اس عظیم الثان جسے کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوجاتے ہیں تو ہم اسے اٹھا کر آبدوز میں لے آئیں گے۔ یہ لوگ اگر ہماری آبد سے لاعلم ہی رہیں تو بہتر ہے۔" ایڈ ممل شیرازی نے تجریز پیش کی اور اسپنک مسکرانے لگا۔

"فلاہر ہے مسٹر شیرازی آپ نے بڑے بڑے بکری کارنامے انجام دیئے ہوں گے کیکن یہ مرحلہ آپ کے لئے بالکل نیا ہے یہ آپ کی کمی مہم جوئی سے بالکل الگ قتم کی چیز ہے، آپ ذرا غور تو فرمائے اس مجتبے کا وزن چالیس من ہے، اور چالیس من وزن سمندر کی گرائی سے اٹھا کر آبدوز تک لے آنا خاصا مشکل کام ہے، کیا یہ کام ممکن ہے؟"
"ہوں۔" شیرازی ٹھوڑی کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے لگا۔ پھر بولا۔ "واقعی اتنا وزنی مجمہ کی بھی طور نہیں اٹھایا جاسکتا لیکن تمہارے ذہن میں اس سلسلے میں کوئی اور

بريرات موسئ بولا-

دو سری بات ہے۔"

"بہر صورت میں اپنی زندگی کے بیشتر ایام ختم کرچکا ہوں۔ جمھے بہت زیادہ زندہ رہنے کی خواہش نہیں ہے، یونی میں قید خانے میں تھا اور جتنی طویل قید جمھے ملی تھی اس کے بعد میں نے یمی سوچا تھا کہ اب اس قید خانے ہے میری لاش بی جائے گی لیکن اگر زندگی میں آزادی کے چند لمحات مہیا ہو ہی گئے ہیں تو میں ان ہے فاکدہ ضرور اٹھانا چاہتا ہوں لیکن اس طرح نہیں کہ خود اپنا نماق بن جاؤں۔ میں تمہارے ساتھ ہر تعاون کے لئے تیار ہوں جب تم پند کرو۔ البتہ میرا تجربہ یہ کتا ہے کہ جزیرے کی جس آبادی کو تم کنٹرول کرنے کے خواب دیکھ رہے ہو۔ وہ اتنا نرم چارہ نہیں ثابت ہوگا تمہارے لئے۔ " میں اس چارے کو نرم بنانے کی کوشش کروں گا۔" اسپنگ نے ہنتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر تک اسپنگ کچھ سوچتا رہا۔ پھراس نے گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ " تاہم میں اس بیات کے لئے خلوص دل سے تیار ہوں کہ جب تک ہم مجمعہ تلاش نہیں کرلیتے ان لوگوں بات کے لئے خلوص دل سے تیار ہوں کہ جب تک ہم مجمعہ تلاش نہیں کرلیتے ان لوگوں

دونوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسپنک تھوڑی دیر پھر خاموش رہا اور پھراس نے کہا۔ "بیہ جگھے بہت موزوں نظر آئی ہے۔ اگر آپ لوگ بھی مناسب خیال کریں تو بہت ہوزے باہر ہم اس جگہ کو اپنا عارضی ہیڈ کوارٹر بنالیں۔"

کو چھیڑنا مناسب نہیں ہو گا۔ ہاں اگر اس دوران وہ خود ہی ہماری طرف متوجہ ہوجائمیں تو ؓ

"یہ بہاڑیاں بھسلوان ہیں اور ان سے نیچے اترنا مشکل ہوگا۔"

"کچھ ایسا مشکل بھی نہیں۔" اسپنک نے کما اور پھروہ غوطہ خوری کالباس اٹارٹے لگا۔ دونوں خاموثی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ طویل القامت خطرناک آدی نے لباس اٹار کر چاروں طرنِ دیکھا اور پھرانہوں نے اسے نیچے اترتے ہوئے دیکھا۔ وہ لنگوروں کی سی پھرتی رکھتا تھا اور نیچے اترنے میں اس کی یہ ممارت قابل دید تھی۔ وہ دونوں سانس

روکے اسے بینچ جاتے دیکھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بینچ کھڑا ہاتھ ہلارہا تھا۔
"یہ مخص ضرورت سے زیادہ خود اعماد ہے۔ بے شک جرائم کی دنیا میں یہ اجنبی
نہیں ہے اور ایک خطرناک انبیان کی حیثیت سے خود کو منوا چکاہے لیکن میرے دوست '
میری زندگی کا تجربہ کمتا ہے کہ اگر انبان سو فیصد ہوتو خود کو صرف ساٹھ فیصد استعال
کرے اور ای پر قاعت کرے 'جمال وہ اس سے آگے بڑھا کی خطرناک حادثے کا شکار
ہوجاتا ہے۔"

ایڈ مل نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کے بعد دونوں خاموش ہی رہے یہاں تک کہ اسپنک واپس آگیا۔ اس نے غوطہ خوری کالباس دوبارہ پہنا اور پھران دونوں کی طرف کمر کر دوبارہ بولا۔

ر دوبارہ بردی۔ " مجھے اس خطرات سے پر جزیرے کی آبادی پر قدم رکھ کر بہت مسرت ہوئی ہے۔

الى جگىيى مىرك كئے بهت دلكش ہوتی ہیں-"

الل بین سیر است کا تھا کہ تم اس وقت تک جزیرے کی آبادی کو نمیں چھیڑو گے جب تک سونے کابت تلاش نمیں کرلوگ۔" ایلڈوزیرو نے کما۔

"بال- ابھی تک تو میں اردہ ہے۔"

"میری مانو اسپنک- اس بات پر عمل کرو- اگر وہ لوگ ہمیں دیکھ لینے میں کامیاب ہوگئے تو پھراتی آسانیاں نہ رہیں گی ہمارے لئے-"

"سمندر کے نیچے بھی؟"

"اس بارے میں' میں کچھ نہیں کمہ سکتا لیکن ظاہر ہے وہ لوگ یمال طویل عرصہ سے آباد ہیں اور ذہین لوگ ہیں نہ جانے انہوں نے کیا کیا انظامات کئے ہوں۔" "ایک بات بتاؤ زیرو۔"

"کیا؟"

"اس جزیرے پر ان کی کتنی پشتیں گزر چکی ہیں-" "میرا خیال ہے دو سری نسل تیار ہورہی ہے-"

"اوہ۔ گویا وہ جدید ماحول سے واقف ہوں گے تاہم مجھے پرواہ نئیں ہے۔ حالات جو کھے ہمی ہوں گے میں ان سے نمٹ لوں گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس بارے میں زیادہ زحمت نہ کرنا ہوگ۔ میں خود ہی سارا کام کروں گا۔ آپ دونوں تو اب

برت ین روزه را منت به مره بوی- ین میرے مفوره کار کی حیثیت رکھتے ہیں-"

"تم یقین کرو اسپنک- کم از کم میرے ذہن میں اپنے لئے خطرات کا احساس تمیں ہے۔ اگر میں کوئی بات تم سے کہتا ہوں تو اس کے بس پردہ ایک خیال ہے کہ جب تم میری سرکردگی میں یمال آئے ہوتو اپنی مهم سے کامیاب ہی لوٹو۔"

"تہماری اس نیک خواہش نے لئے میں دل سے شکر گزار ہوں۔ آؤ اب واپس چلیں۔ ہمارے ساتھی آرام کرلیں تو پھر میں ان کے ساتھ غوطہ خوری کی مہم پر چلوں۔" اسپنک نے کہا اور وہ تیوں واپس سمندر میں اتر گئے۔ سمندر کی تہہ سے گزر کروہ آبدوز

تک پنچ اور پھراس کے بغلی سرے سے اندر داخل ہوگئے۔

آبدوز کا ماحول خوشکوار تھا۔ زندہ دل لوگ زندگی کی دلچپدوں سے لطف اندوز ہورہے تھے۔ ہلکی موسیقی کی آوازیں ابھر رہی تھیں اور دونوں لڑکیاں سروں کے درمیان رقص کررہی تھیں۔

اسپنک بھی مسکراتا ہوا ان میں شریک ہوگیا۔ تھوڑی دیر وہ ان کی خوش فعلوں سے لطف اندوز ہوتا رہا پھر پیچھے ہٹ آیا۔ "یہ بھی میرا ایک اصول ہے۔ فرصت کے لمات ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہوتے ہیں۔ اس وقت اسپنک ان پر حکمرال نہیں ہوتا۔ اب اگر اس جزیرے پر انہیں لڑکیاں مل گئیں اور وہ ان پر ٹوٹ پڑے تو اسپنک ان کے درمیان ماضلت نہیں کرسکتا۔"

اید ممل شیرازی تو کچھ نہیں بولا لیکن ایلڈوزیرو نے گردن ہلائی تھی۔ گویا وہ یقین کرچکا تھا کہ اس خود اعتاد مخص کی حد سے بڑھی ہوئی خود اعتادی ہی اس کی تباہی کا باعث بن جائے گی لیکن وہ اس سلسلے میں بولنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ ایلڈو نے تنائی میں شیرازی سے کہا۔

"مسٹرشرازی- اسپنک آپ کو اید مل کمد کر مخاطب کرتا ہے۔"

"بال-"

"میں آپ کے بارے میں تفصیلات نمیں جانتا لیکن اگر آپ کو زندگی عزیز ہے قرآ مخاط رہیں۔ جزیرے کے لوگ اس قدر نرم چارہ نمیں ہیں کہ اس آسانی سے قابو میں آجا کمیں جس طرح سوچا جارہا ہے۔"

"میں آپ سے متفق ہوں مسرزرو-"

ومیں ان لوگوں کو قریب سے دمکھ چکا ہوں۔"

"ب شک آپ کا تجربہ ہوگا۔" شیرازی نے مخضراً کما اور اس کے بعد خاموثی چھا گئے۔ اس کے بعد کئی گھنٹے پُرسکون گزرے پھر اسپنک نے دس غوطہ خوروں کا انتخاب کیا اور جدید سازو سامان سے آراستہ ہو کر سمندر کی ممرائیاں کھنگالنے چل پڑا۔ اس نے ان دونوں کو اس کام میں شریک نہیں کیا تھا البتہ روائگی کے وقت اس نے کما۔

ومعزز دوستو- كياتم لوك اس محتے كى تلاش ميں حصه نه لوك؟"

"ہم تہارے ہر تھم کی تغیل کریں گے اسٹک "

"شكرييه- ميں نے ایك پروگرام كے تحت جار جار آدميوں كو آرام دينے كافيعله كيا

ے۔ چار آدی واپس آجائیں گے تو دو سرے چار آدمی سمندر میں اتر جائیں گے لیکن اس وقت آپ لوگ زحمت نہ کریں میں اس وقت آپ کی ضرورت محسوس کروں گاجب خود ناکام ہوجاؤ۔"

اہم ہو بورف یہ کہ کروہ چلاگیا اور پھر آبدوز کے مخصوص جھے سے سمندر میں اتر کیا۔ ایڈ مرل سوچ رہا تھا کہ اس چلاک آدی نے ان لوگوں پر بھروسہ نہیں کیا ہوگا لیکن اس کے ساتھی ان کی میڈیت سے واقف ہوں گے اور مستعد بھی۔ اسپنک جیسے چلاک لوگ اپنے اردگرد کے باحول سے بیشہ باخرر سے ہیں۔

المر مل شرازی نے کانی وقت خاموثی سے گزارا اور پھر کسی خیال کے تحت دہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ اس نے ایک لمح کے لئے پچھ سوچا اور پھر دہ ایک گری سانس لے کر خود سے تھوڑے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ایلڈوزیرو کے پاس پہنچ گیا۔ "آئے مسٹرزیرو۔ پچھ کریں۔ اس طرح بیٹھے بیٹھے بوریت ہورہی ہے۔"

"کیا کریں گے مسٹر شیرازی؟"

"آئے۔" شیرازی نے کہا اور اسے لئے ہوئے آبدوز کے ایک مخصوص جھے میں ایک گئے۔ " شیرازی نے کہا اور اسے لئے ہوئے آبدوز کے ایک مخصوص جھے میں پہنچ گیا۔ گیل آپریشن بکس پر بیٹھی ہوئی تھی جہاں سے اس کا رابطہ غوطہ خوروں سے تھا اور وہ کی پیغام کے انتظار میں تھی۔ دو سرے لوگ بھی آبدوز کے سسٹم کو چیک کررہے تھے اور سب اپنی جگہ مستعد تھے۔

ایڈ مرل نے گیل کے قریب پہنچ کر کہا۔ "مس گیل کیا میں اس آبدوز کے ایک مخصوص سٹم کو استعال کرسکتا ہوں۔" "کس سلسلہ میں ایڈ مرل؟"

"میں ان غوطہ خوروں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔" اید ممل نے جواب دیا اور گیل چونک پڑی۔

"اوه- اوه کیا بیه ممکن ہے۔ کیا بیہ ممکن ہے مسٹرایڈ مرل-"اس نے پوچھا-

"تو پھر براہ کرم آپ عمل کریں۔ تعجب ہے اب تک آپ نے ہمیں اس بارے میں پھھ نہیں بتایا۔"

"آپ لوگوں نے پوچھا ہی نمیں۔ آپ نے تو آبدوز کا انتظام اس طرح سنبھال لیا بھے برسوں سے اسے استعال کرتی آرہی ہوں۔" ایڈ مرل نے کہا۔

"آپ کا خیال درست ہے مسٹرایڈ مل' لیکن ظاہر ہے جو کچھ آپ اس بارے میں ا جانتے ہوں گے ہم نہیں جانتے۔ "گیل نے کما اور ایڈ مل ایک بورڈ پر معروف ہوگیلہ ا اس نے کئی بٹن دہائے اور پھرانہیں مخصوص انداز میں اوپر ینچ کرنے لگا۔ چند ہی ساعت کے بعد سامنے کی سمت میں ایک چوڑا تختہ گھوم گیا۔ وہ گھوم کر سامنے آیا تو اس پر ایک ویژن اسکرین نظر آیا اور ایڈ ممل شیرازی کنٹرول بورڈ پر اسکرین کو صاف کرنے لگا۔ چنر ا ہی ساعت کے بعد اسکرین پر دھند لے دھند لے دھبے نمایاں ہونے گئے اور پھراس پر پائی ا نظر آنے لگا۔ یہ سمندر کی گرائیوں کے مناظر تھے وہ بہاڑ صاف نظر آرہے تھے جو وہ پہلے ا بھی دیکھ چکے تھے۔ گیل اور اس کے ساتھ ایلڈوزیرہ بھی متعجبانہ نگاہوں سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ ایڈ ممل شیرازی ایک اشٹر کیگ کو آہستہ آہستہ تھمانے لگا اور اسکرین پر

سمندری گھاں 'مچھلیاں اور چند ساعت کے بعد انہوں نے ایک غوطہ خور کو دیکھا۔ یہ اسپنک کائی آدمی تھا۔ ہاتھ میں پانی میں استعال ہونے والی کن لئے وہ روشن کے ساتھ آگے بڑھ رہاتھا اور اس کی نگاہیں چاروں طرف کا جائزہ لے رہی تھیں' گیل کے ہونٹوں پر دلچیپ مسکراہٹ مچیل گئی۔ اس نے ایلڈوزیرو کی طرف دیکھا پھرایڈ ممل شیرازی کی طرف اور مسکراتے ہوئے بولی۔

"داہ آپ نے تو ہمیں اب تک اس سے محروم رکھا تھا مسر شیرازی۔ کیا یہ بستا دور تک دکھ سکتا ہے۔"

"تقریباً ایک فرلانگ کے دائرے میں۔" اید ممل شیرازی نے جواب دیا اور پھروا مظر تبدیل کرنے لگا۔ بہت سے غوطہ خور نظر آئے اور وہ سب کے سب تلاش میں معروف تھے' سمندر میں تہہ کی چیزیں نمایاں نظر آرہی تھیں۔ تب گیل نے اید ممل شیرازی سے کما۔

" "کین اس طرح تو مسٹر شیرازی میہ بھی ممکن ہے کہ ہم اس اسکرین پر اس بت کو ش کریں۔ " '

"ہل کوشش کی جائتی ہے۔" اور گیل اسے تعجب سے دیکھنے لگی۔ یہ مخفل خاموش خاموش ساکانی پُراسرار معلوم ہورہا تھا اب تک اس نے کسی سرگری کا مظاہرا نہیں کیا تھا۔ نہ ہی اسپنک کے کسی معاطے میں عدم تعاون کیا تھا لیکن اس کا مطلب ہے کہ ابھی کچھ چزیں اس کے ذہن میں موجود ہیں اور اس نے انہیں اپنی ذات تک رکھا

ہے۔
ایڈ مرل شیرازی اسکرین کو حرکت دیتا رہا اور اس پر مختلف مناظر ابھرتے رہے۔
پہاڑ کے اندر گرائیاں بھی نظر آرہی تھیں بہاڑوں کے اندر سوراخ بھی نظر آرہے تھے۔
رفعتا انہوں نے ایک انسانی وجود کو دیکھا اور وہ سب جیران رہ گئے۔ گیل کے منہ سے
جیب می آواز نکل گئی۔

" ارے ارے یہ تو ہم میں سے نہیں ہے۔" اس نے کما اور ایڈ ممل شیرازی اس منظر کو صاف کرنے لگا۔ بلاشہ یہ ان میں سے نہیں تھا۔ لمبے لمبے ساہ بالوں والی ایک عورت جس کے جسم پر لباس نام کا ایک تار بھی نہیں تھا۔ کھلی ہوئی آتھوں سے سمندر کی گرائیوں میں تیر رہی تھی۔ غالباً وہ کی شے کی تلاش میں تھی۔ ایڈ ممل شیرازی اسے فرکس کرنے لگا۔ وہ جس طرف جاتی اسکرین پر اس کی شبیعہ نمایاں ہوجاتی۔
"میرے خدا۔ میرے خدا۔" ایلڈوزیو کے منہ سے بے افتیار لکا۔

"ايلد ويه كون ہے؟"

"مقای باشنده- ای جزیرے کی رہنے والی-" ایلڈو نے سرسراتی ہوئی آواز میں کما اور ایم مرکز ای بغور اے دیکھنے لگا-

کے ہوئے مضبوط بدن کی مالک لڑکی سمندر میں کسی بھی حفاظتی انتظام کے بغیراس طرح تیررہی تھی جیسے وہ مچھلی ہو اس کی رفقار بے حد تیز تھی۔ بدن میں گویا بجلیاں تڑپ رہی تھیں اور وہ اِدھرے اُدھر قلانچیں بحررہی تھی۔

دور بہت دور انہوں نے ایک غوطہ خور کی ہلکی سی جھلک دیمیمی لیکن وہ ایک دھندلے سے نقطے کی شکل میں نظر آیا تھا۔ نوجوان لڑکی کا عضو عضو تڑپ رہا تھا اور پھر شاید غوطہ خور نے بھی اسے دیکھے لیا۔

یہ انوکھا مظریمال موجود لوگوں کے لئے سخت تعجب خیز اور سنسی ہے بھرپور تھا۔
دو سب ساکت و جامد انہیں دیکھ رہے تھے۔ غوطہ خوراور لڑکی اب ایک دو سرے کے
قریب پنچتے جارہے تھے۔ لڑکی کے چرے کے تاثرات بھی اس اسکرین پر نملیال تھے۔ وہ
بھوکی ملی کی طرح اس غوطہ خور کو دیکھ رہی تھی اور اب اس کی رفقار پچھ سست ہوتی
جاری تھی۔

یمال تک کہ دونوں ایک دو سرے کے قریب پہنچ گئے غوطہ خور شاید اس لڑکی کی ب لبای سے متاثر ہوگیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں گن دنی ہوئی تھی لیکن اس کے دانت نکلے مانس کے ساتھ اسے سب کھ بتانے گی۔

"دوسرے لوگوں کو واپس کی ہدایت کرد-" اسپنک نے کما اور گیل جلدی جلدی پغاات نشر کرنے گی- تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کے سواسب واپس آگئے اور گیل کے بیان کی تفیدیق ہوگئے۔

''کیااس نے اسے ختم کردیا تھا؟'' اسپنک نے پوچھا۔ ''کیااس نے اسے ختم کردیا تھا؟'' اسپنک نے پوچھا۔

"انداز ایبای تفاد کونکه وه است تفسیقی مولی کے گئی تھی۔" "كمال ہے ایك عورت اتن طاقتور - كيوں مسررايلدو-"

"مقامی او کی تھی۔ ہمیں دیکھ لیا گیا ہے اور اب ہمیں ان کی طرف سے کسی کارروائی کا منتظر رہنا چاہئے۔"

"موں-" اسپنگ کچھ دیر تک سوچا رہا۔ پھر بولا۔ "مسٹرشیرازی آپ اس اسکرین کو استعال کریں۔ جمال تک ہم اس پر دیکھ سکتے ہیں سمندر کی محموائیوں کا جائزہ لیں۔ کیا "

"بي كوشش كى جاسكتى ب- بمين جكه بدلتے رہنا ہوگا۔"

"مناسب بات ہے۔ تو یہ کارروائی شروع کی جائے۔" اسپنک کی آواز صاف ہوگئی جیے اس نے اپنے ایک آدی کا غم برداشت کرلیا ہو اور پھر تمام لوگ مستعد ہوگئے۔ آبدوز کو اس کی جگہ سے مثالیا گیا اور اسے مزید گرائیوں میں لے جایا گیا۔ شیرازی کے لئے اب ایک ڈیوٹی متعین ہوگئی تھی۔ آبدوز کے شکنل نشر ہورہے تھے اور وہ کسی بری و بمیل مچھلی کی مائند سمندر کی گرائیوں میں جھائتی پھر رہی تھی۔ کئی گھنٹے اس کام میں گزر گئے۔ کو مائند سمندر کی گرائیوں میں جھائتی پھر رہی تھی۔ کئی گھنٹے اس کام میں گزر گئے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے رک رک کر اسکرین پر قرب وجوار کو اچھی طرح دیکھ لیا جاتا تھا۔ خوفناک سمندری غار ان میں چھے ہوئے سمندری جانور۔ سب کے سب نمایاں ہورہے تھے اور یہ کوشش کئی گھنٹے تک جاری رہی۔

منب کے بعد میں رہی۔ چھراسپنگ نے ہاتھ اٹھایا۔ "بس آج کا کام ختم۔"

"آبدوز کو واپس اس کی جگہ لے جایا جائے؟" آبدوز آپریٹرنے پوچھا۔ "کیوں مسٹرشیرازی کیا رائے ہے؟"

"وہ محفوظ جگہ تھی۔" شیرازی نے جواب دیا۔

" ٹھیک ہے آبدوز کو یہال سے لے جایا جائے۔" اسپنک نے تھم دیا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس اپن جگہ پر پہنچ گئے۔

ہوئے تھے۔ وہ اس برہنہ لڑی کو د مکھ کر بہت خوش تھا جو اب کسی مچھلی کی طرح اس یے گر چکرا رہی تھی۔ اسکرین پر اس کے بدن کی بجلیاں تڑپ رہی تھیں۔

دفعتاً آن لوگوں نے اسے غوطہ خور پر جھپٹتے دیکھا۔ اس نے پشت سے غوطہ خور کے پڑ لیا اور اس کے بعد شدید جدوجہد ہونے گئی۔ غوطہ خور کو اب خطرے کا احساس ہوا قا اس کی گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی اور اب وہ لڑکی سے بچنے کی کوشش میں مصروف تھا۔ تھا۔

گیل نے بیجان نیز انداز میں چند بٹن دبائے اور جلدی جلدی بولنے گی۔ "ممرِ اسپنک مسرُ اسپنک در براو کرم اپنے ساتھیوں کا جائزہ لیں۔ ایک مقای لڑکی بردی شدو در۔ ہمارے ایک آدمی پر حملہ آور ہوئی ہے۔ دونوں میں جنگ ہورہی ہے مسرُ اسپنک مسرُ اسنک۔"

ولا يكواس كري مو؟ "اسينك كي غراجت سنائي دي-

"میں سے کمہ رہی ہوں جناب۔ میں سے کمہ رہی ہوں۔ اوہ ہمارا ساتھی تد هال ہور ہے۔ جلدی کرد۔ آہ وہ اب اس کے قبضے میں ہے۔"

''گیل تم پاگل ہو گئی ہو۔ وہ اٹر کی کمال ہے کیا آبدوز میں۔'' اسپنک پھر غرایا۔ ''نہیں جناب۔ سمندر کے نینچے یانی میں۔ آہ۔ وہ اسے کسی مرُدہ مچھلی کی طریہ

یں بہاب مسلم کے جارہ کی ہے۔ اور اسے کے جارہ کی ہے۔ " گیل کی آواز روہانی ہو گئ تھی ا دو سری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اسکرین اب اس منظرے خالی ہو گیا تھا اوڑ سا سناٹا مجھا گیا تھا۔

"تو ان لوگوں نے ہمیں دیکھ لیا۔ اب دلچیپ حادثات کا انتظار کرو!" ایلڈوزیرو ا کملہ اس کی بات کا کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ پھرہا ہرسے قدموں کی چاپ سائی دکو اور چند ساعت کے بعد اسپنک بھرا ہوا اندر داخلِ ہوا۔

"تم کیا بکواس کررہی تھیں؟" وہ گیل کو گھور تا ہوا بولا اور گیل نے کوئی جواب دیئے بغیر اسکرین کی طرف اشارہ کردیا۔ اسپنک کسی قدر حیران ہوگیا تھا۔ "بیہ کمال سے آیا؟" اس نے تعجب سے بوچا۔

"آبدوز ہی کا ایک حصہ ہے مسٹر اسپنک!" شیرازی نے ٹھنڈے لیجے میں جوابا دیا۔ اسپنک نے باقی سوال وجواب خود ہی اپنے ذہن میں کرلئے ہوں گے۔ وہ اس سلسلا میں کچھ نہیں بولا اور پھڑ اس نے اس سلسلہ میں تفصیل بوچھی اور گیل پھولے ہو۔ جائے۔" اس نے علم دیا اور اس کے احکامات کی تعمیل ہونے گئی۔ دھاکے برابر ہورہ سے اور ہر دھاکے سے آبدوز لرز اٹھتی تھی۔ "اگر آبدوز میں موجود بارود کے ذخیرے میں آگ گئی تو پھر صورتِ حال خراب ہوجائے گی۔" اس نے بربرانے کے سے انداز میں

کی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ سب اس ہولناک گرج سے سہم ہوئے نظر آرہے تھے۔ شکر تھا کہ ابھی تک آبدوز کا آکسیجن نظام متاثر نہیں ہوا تھا ورنہ تیامت ہی آجاتی۔ اس کے بعد انہیں باہر لکانا پڑتا اور باہر جو طوفان تھا اس سے بھی زندگ ہانا محال تھی۔ ہانا محال تھی۔

وہ خاموثی سے صورت حال کا جائزہ لیتے رہے۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اب رحماکوں میں کی ہوگئی ہے۔ رفتہ رفتہ سکون چھاگیا تھا۔ سب لوگ ایک دو سرے کی شکل دکھے رہے تھے۔

"اید مل کسی طور تمهارے اس ویژن اسکرین کا نظام درست ہوسکتا ہے؟" اسٹک نے بوچھا

"سوری مسٹر اسپنک بوری مشینری ناکارہ ہوگئے۔ اس کی در تی اب ممکن انہیں ہے۔" ایڈ مل نے جواب دیا۔

"مول- تعب ہے ان غیر ممذب لوگوں کے پاس بارود کے اتنے برے ذخیرے کمال کے آتھے یا کہیں سے ان کے ہاتھ گئے۔

ہر مال وہ آبدوز کو تباہ کرنے میں کامیاب ہوگئے ہیں۔ اب باہر نکلنے کی تیاریاں کی جائیں ال وقت صرف اسلحہ محفوظ کرکے اور لے جانے کا سوال ہے۔ آپ لوگ اس کی تیاریاں کریں۔ ہراساں ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ موت ہماری شہ رگ سے قریب ہوتی ہے۔ اس سے کہیں مفر نہیں ہے۔ "

اور اس کے جال خارول نے خوش دلی سے اس کا یہ تھم بھی قبول کرلیا۔ اسپنک سب سے پہلے آبدوز سے باہر نکلا تھا اور اس کے بعد دوسرے لوگ وزنی اسلحہ اٹھائے ہوئے باہر نکل آئے۔ سمندر اب پُرسکون تھا۔ ہزاروں مجھلیاں کیڑے اور دوسرے ممندری جانور مرُدہ نظر آرہے تھے۔ پہاڑیاں اُدھڑ کر رہ گئی تھیں۔ بدی بری مجھلیاں بھی مرکئ تھیں۔ وہ اسپنک کی رہنمائی میں ان مرُدہ جانوروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے اور جانے سکھے۔ آبدوز میں اب کوئی نہیں رہ گیا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ سطح پر پہنچ گئے۔

یوں لگتا تھا جیسے وہ مخص اب کسی کے ذہن میں نہ رہا ہو جو ان لوگوں کا شکار ہوگا تھالیکن تھائی طنے پر ایلڈوزرو نے شیرازی سے کہا۔ "وہ واقعہ اتنا معمولی نہیں تھا کہ اس پر گفتگو بھی نہ کی جائے۔ اس کے نتیج میں کما

نہ کچھ ضرور ہوگا۔" اور کچھ نہ کچھ آٹھ گھنٹے کے بعد ہوا۔ سب لوگ آرام کررہے تھے۔ آبدوز کہ سکنل بند تھے اور سمندر پُرسکون تھالیکن دفعتاً سمندر میں تلاطم پیدا ہوگیا۔ ایک خوفاکر گڑاہٹ کے بعد آبدوز لرزگی اور سوتے ہوئے لوگ بستروں سے لڑھک گئے۔

آبروز میں چھناکے ابھرآئے۔ شیشے کے آلات برتن اور دوسری چیزیں چھن چھ کرکے ٹوٹنے لگیں لیکن بات ایک دھاکے کی نہیں تھی۔ اس کے بعد کی بعد دیگرے، اور دھاکے ہوئے اور آبدوز دہل کررہ گئی۔ پھرایک خوفناک دھاکہ ہوا اور انہیں آبدون اوپری حصہ نیچے بیٹھنا محسوس ہوا۔ اب بات خوفناک حدود میں داخل ہوگئی تھی۔ وہ سر بے تحاشہ دوڑنے لگے۔ اسپنک نے تھم دیا کہ آبدوز کے انجن اشارث کرکے فوراً ا۔ یہاں سے آجے برھایا جائے اور لوگ مصروف ہوگئے۔

اید مل شرازی نے دوسرے لوگوں کی طرف توجہ دیے بغیر جلدی سے روٹروہ ا کنٹرول سنبعالا اور چند لمحات کے لئے باہر کے مناظر ابھر آئے۔ اسپنک خود بھی دوڑ آبا اس طرف آگیا۔ ساہ پہاڑیوں کے غاریس سے گول گول ڈے باہر نگلتے اور نگلتے ہی پہا جاتے ان سے دھماکہ ہوتا اور پانی میں آگ ابھر آتی۔

بہاڑی جُنانوں کے پر تچے اڑ رہے تھے اور یہ وزنی جُنانیں آبدوز پر گر رہی تھی اس وقت بچت کا صرف ایک ہی راستہ تھا کہ کمی طور آبدوز کو یمال سے دور لے ا جائے۔ دفعتاً اسکرین تاریک ہوگیا۔ اس لئے کہ اس کے سٹم میں آگ لگ گئی تھا آبدوز کے انجن ابھی تک اشارٹ نہیں ہوئے تھے۔ اسپنک وہاں سے بھاگا اور چھا منٹ میں یہ خرعام ہوگئی کہ دھماکوں سے آبدوز کے انجن جام ہوگئے ہیں اور ان میں توث یہوٹ ہوئی ہے۔ ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے جس کی وجہ سے آبدوز ناکارہ ہوگئی ہے۔

رھاکے برابر ہو رہے تھے اور اسپنگ گری سوچ میں دُوبا ہوا تھا لیکن اید مرل اس وقت بھی اس کے چرے پر دہشت یا بے سکونی نہیں دیکھی تھی۔ وہ پُراطمینان آرہا تھا۔

۔ "غوطہ خوری کے لباس بین لو۔ آئسیجن سلنڈر پشت پر باندھ لو۔ یہ عمل فوآ

سمت کثاؤ دار دُهلوان تھے اور سامنے ہی در ختوں کا سلسلہ تظر آرہا تھا۔

بعد وہ اس کام سے فارغ ہو گئے۔

اسنک نے گردن نکال کر دیکھا۔ وہ پہاڑی سلیلے کے پاس ہی نکلے تھے۔ اس نے یہ ما

پند کی اور اپنے آدمیوں کو لے کر ایک بلند وبالا پہاٹری پر مورچہ بنادیا جس کے دو س

شرازی نے جواب دیا۔

"بهترین اور محفوظ جُله ہے۔ اسلحہ کھول لو۔" اسپنک نے حکم دیا اور اس کے

ساتھی مصروف ہوگئے۔ ہلی مشین گنیں نصب کرلی گئیں۔ ان کے علاوہ اشین گئیں اور

دسی بموں کا ذخیرہ بھی تھا جے بری حفاظت سے محفوظ جگموں پر منتقل کرلیا گیا اور اس یے

اسنک نے ایلڈوزرو کی طرف دیکھااور مسکرا کربولا۔ "معزز ساتھی کیاتم میری غیر

موجود کی میں میرے نائب کا کردار ادا کرنے پر تیار ہوجاؤ مے؟"

«هم دو امینک» زیرو نے کہا۔

"یہ سب لوگ تہمارے احکامات کی تغیل کریں گے۔ اگر کوئی خطرناک صورت

حال پیش آئے تو تم ان لوگوں کی کمان کرو گے۔ میں آبدوز سے دو سری چیزیں جیے خوراک اور ایسا ہی ضرورت کا دو سرا سامان لے آؤں۔ بیہ کام میں اپنی تحرانی میں کرنا چاہا

" ٹھیک ہے تم یمال کے حالات سے مطمئن ہو کر جاؤ۔" ایلڈوزرو نے کما اور

اسنک نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ پھراس نے اپنے چھ ساتھیوں کا انتخاب کیا اور غوط خور کا کے لباس میں سمندر میں اتر گیا۔ یکے بعد دیگرے اس کے ساتھی بھی پانی میں وافل اُ

ہو گئے تھے۔ ایڈ ممل شاید اس کے لئے ناقابل بھروسہ تھا۔ ممکن ہے اس کی وجہ اسپنگ کے دل کا چور ہو۔ اس نے ایڈ ممل کے ساتھ کوئی اچھا سلوک تو نہیں کیا تھا۔ بلکہ اس کے

برعكس زيرو كو اس نے دائمي قيد ہے نكالا تھا۔ ایْدِ مرل كو اس بات كا احساس تھاليكن اس كا تجربه میه کهتا تھا که اس وقت اُسپنک کا ساتھ دینا ہی زندگی کی ضانت تھی۔ ورنہ وحشیوں کیا

اس بهتی میں کسی اجنبی انسان کی زندگی کی منانت نہیں دی جاسکتی تھی۔ وہ لوگ مستعدی سے ماحول پر نگاہیں جمائے رہے اور وفت گزر تا رہا۔ قرب وجوار

میں کوئی تحریک نہیں تھی۔ خاموشی طویل ہو تی تو ایلڈوزیرو بھی اکتا کر ایڈ مل کے باس چنے گیا۔ "ان لوگوں کے اس حلے کے بارے میں تہمارا کیا خیال ہے؟"

"کوئی خاص بات نہیں سوائے اس کے کہ وہ بارود کے بہترین استعال سے واقف بیں اور انہوں نے آبدوز کو ناکارہ کرنے کے پورے انظامات کرلئے تھے۔" اید ملاً

دوہ لوگ جاری آمد سے باخبر ہیں اور میرے خیال میں بیہ بہاڑیاں محفوظ نہیں ہیں۔

وہ ان کے بوشیدہ راستوں سے بھی ......." ابھی زیرو نے اتنا ہی کما تھا کہ اس کے بیان ی تصدیق ہوگئ۔ اچانک ہی بہاڑیوں میں گر گراہث ہوئی تھی۔ تین خوفناک دھاکے ہوئے اور بوے بوے بہاڑی چھر فضا میں اڑنے گئے۔ ان پر بجری اور چھروں کی بارش

ہو گئی تھی۔ اس ناگہانی افتاد سے وہ منبطلنے بھی نہیں پائے تھے کہ گولیاں چلنے لگیں۔ پہلی ہی کوشش میں اسپنک کے چار ساتھی ہلاک ہوگئے تھے۔ گولیاں چلانے والے کی ایک

جگہ پوشیدہ تھے کہ ان کا نشانہ لینا بھی ممکن شیس تھا۔ مشین گنوں کا استعال بے سود تھا۔ البتہ چند لوگوں نے سبحل کر دی مجوں کا استعال شروع کردیا اور تاک تاک کر ان

جُنُسوں پر بم بھیکھ گئے جہاں کی کے چھپے ہونے کے امکانات تھے۔ افرا تفری کچ گئی تھی کسی کو کسی کا ہوش نہ رہا۔ ایک بڑا پھر ایڈ ممل کے سرمیں لگا ادر اس کی آنکھوں میں

ٹار کی چھا گئی۔ خوفتاک ہنگامے دیر تک جاری رہے تھے کیکن ایڈ ممل اب ان ہنگاموں

اسے ہوش آیا تو وہ گھاس کے ایک ذھیر بر بڑا تھا۔ جاروں طرف سنگلاخ دیواریں تھیں۔ دیوار کے ایک گڑھے میں مشعل گڑی ہوئی تھی جس کی روشنی غار کو منور کررہی

کھی۔ چند ساعت تو وہ اس طرح ماحول کا جائزہ لیٹنا رہا۔ پھرانچل کربیٹھ گیا۔ کیلن غار میں وہ تنا نہیں تھا۔ وو لڑکیاں ایک کونے میں بیٹھی اس کی تمرانی کررہی تھیں۔ نوخیز لڑکیاں تھیں۔ بدن پر لباس کا تار بھی نہیں تھا۔ ٹھیوس بدن نوخیزیت کی بھرپور

رعنائیوں ہے لبریز تھا۔ کمبے لمبے ساہ بال بے ترتیب سے بلھرے ہوئے تھے چیرے پر صحت مندی کی علامات تھیں اور ایک وحشانہ چمک ان کی آنکھوں میں لرز رہی تھی۔ اید مرل کو ہوش میں آتے د کھھ کر وہ دونوں کھڑی ہو کئیں اور اید مرل کی نگاہیں

حَمَكُ كُنُيں۔ اس وحشانہ برہنگی کو اس کی فطرت برداشت سمیں کر علی تھی۔ کیکن ایک تیز سینی کی آداز س کروہ اخھل پڑا۔ یہ سیٹی ایک لڑکی نے منہ ہے بجائی ھی اور ردِ عمل کے طور پر تمن جار جوان اندر کھس آئے۔ یہ بھی بے لباس تھے اور ان کے درزشی بدن فولاد کی مانند نظر آرہے تھے۔ انہوں نے سوالیہ نگاہوں سے پہلے لڑکی کو ریکھا اور پھر ایڈ مرل کی طرف متوجہ ہوگئے۔ اسے ہوش میں دیکھ کر ان کے ہونٹوں پر منكرانث تجيل گئی۔

"ہلو۔" ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر کما اور اید ممل کی آئکھیں حرت ہے

"كياتم الكش بول كتے ہو؟" اس نے يو چھا۔

"كون تهارك خيال من جمين اس ك علاده اور كوكى زبان بولني جاسيد" اس نوجوان نے مسکراتے ہوئے کہا۔

> « كمال ہے ليكن شكل وصورت سے توتم بالكل وحثى نظر آتے ہو؟" "چھو ژو ان باتوں کو تمهاری کیا کیفیت ہے؟"

"تب آؤ۔ یادری تمهارا منتظرہے۔" اس نے کما اور ایڈ مرل اٹھ گیا۔ دونوں لڑکیاں بھی ان کے ساتھ ہی غار کے دہانے سے باہر نکل آئی تھیں۔ غار کے باہر کھلا آسان تھا۔ اویر سورج چک رہا تھا لیکن غار کی ساخت ایسی تھی کہ وہاں گھی اندهیرا رہتا تھا۔

وہ بلی دراڑوں سے کزرتے رہے جو قیرِ آدم تھیں اور پھروہ ایک انتائی کشادہ غار کے دہانے میں داخل ہو گئے۔ یمال بہت سے ننگ دھڑنگ مرد اور عورتیں اور بیجے نظر آرہے تھے۔ لباس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ شکل و صورت قدو قامت بهترین تھے اگر مهذب

دنیا میں یہ لوگ ہوتے تو ایک خوبصورت قبیلہ یا خاندان کہلا کتے تھے۔

غار میں ایک معمر مخص موجود تھا جس کے سرکے بال کمبے تھے اور واڑھی پیٹ تک جھیلی ہوئی تھی۔ چرے پر بری بردباری اور جلال نظر آرہا تھا کیکن باقی سب خیریت' تھی لینی کباس کا یمال بھی کوئی دجود نہیں تھا۔ اس نے قمر آلود نگاہوں ہے ایڈ مرل کو ا

"تتم جواب دو گے حمہیں جواب دینا ہو گا کہ تم کون ہو اور ہماری اس پُرسکون دنیا

میں کیوں آئے ہو؟" "میں ایک خطرناک محض کاقیدی ہوں جس چیزمیں ہم آئے تھے.

"آبدوز ہے۔" بوڑھے نے حقارت سے کما۔

"خوب- تم جديد دنيا ہے انچي طرح واتف ہو؟"

"ہاں اور وہاں کے بسنے والوں سے بھی۔ مجھے کوئی جمہ ٹی کہانی مت سناؤ۔ یہ بتاؤتم لوگ بہاں کیوں آئے ہو۔"

''وہ مخص جس کا میں قیدی ہوں بلانوس کے بت کی تلاش میں آیا ہے۔'' ایڈ مرل

نے جواب دیا اور پادری خوفزدہ ہو کراٹھ کھڑا ہوا۔ "ك كيا- كيامطلب؟"

''سونے کا ایک ب**ت۔** جو ایلڈوس نامی جہاز میں........"

«نحوست کا دیو تا۔ کیا تمہیں اس بات پر لیفین ہے۔"

"میں نمیں مانتا لیکن کیا در حقیقت اس کا کوئی وجود ہے؟" ایر ممل نے کہا۔

"اں۔ وہ سمندر کی گرائیوں میں بوشیدہ ہے لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ سمندر ے باہر آگر وہ تاہی کا دیو تا تو بن سکتا ہے کسی کے لئے شفقت بخش نہیں۔ " بو ڑھے نے

''کیا خمہیں علم ہے کہ وہ کما<u>ں</u> ہے؟'' "بال- ہم نے اس سمندر کے ایک مخصوص مقام پر پوشیدہ کردیا ہے لیکن اے نکالنا تاہی کو ...... دعوت دیتا ہے۔"

"میں کچھ نسیں جانتا لیکن وہ شخص ای لئے یہاں آیا ہے۔"

"ناكام رہے گا۔ موت اپنائے گا اور موت اس كا مقدر بى ہے۔ ابھى نہ سمى كچھ وقت گزارنے کے بعد تم من لو گے کہ وہ مارا گیا لیکن تم خود کو اس کا قیدی کیول کھتے

"میں جو کھھ تم سے کموں گاتم اسے جھوٹی کمانی سمجھو گے؟"

"اس كے باوجود ميں سنما جابتا ہوں۔" بو رہے نے كما اور المر مل نے اسے يورى تفصیل بتادی۔ اس نے اسپنک کے بارے میں بھی بتادیا تھا۔ بو ڑھے کے چرے پر نفرت

کے آثار تھیل گئے۔ ''گویا دنیا ابھی تک جوں کی توں ہے کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہے اس میں۔ مجھے

ای گئے تمہاری دنیا سے غرت ہے۔" "تمهارا کیا نام ہے معزز یادری؟"

"صرف یادری- میں نے یمال ناموں کی تخصیص حم کردی ہے۔ جن کے نام تھے وہ انسی بھول گئے ہیں۔ نے پدا ہونے والوں کے نام نسیں رکھے جاتے ہم نے ممذب

دنیا کی ہرچزہے اختلاف کیا ہے۔"

"میں تمہارے بارے میں جاننا جاہتا ہوں۔" " کچھ نہیں ہاری کوئی کہانی نہیں ہے۔ بس بیہ جزیرہ ہمارا مقدر ہے۔ ہم چند یہاں الدُملِ اس عجیب وغریب زندگی کے بارے میں سوچنے لگا۔ پھر اس نے پوچھا۔ «تہهاری نسل بڑھ رہی ہے۔"

"بال مناسب رفقار ہے۔"

'کما ایک دن به نسل اتن زیادہ نہیں ہوجائے گی کہ بیہ جزیرہ تمہارے گئے تنگ

ہوجائے گا؟" اید مرل نے پوچھا-

''سارے انتظامات مکمل ہیں۔ ایبا بھی نہیں ہوگا۔ آبادی کے فاظ سے عمر کا تناسب

مقرر ہے۔ ایک خاص عمر میں آنے کے بعد موت اپنانی پڑتی ہے لیکن ابھی تو طویل عرصہ

اں کی ضرورت نہیں پیش آئے گی-" "كياان زمينول سے تم اتنا غله حاصل كر ليتے ہو كه......"

"غله جارے ہاں تیرے درجے کی ایک چیز ہے۔ نمبرایک مجھلیاں جو جاری عام خوراک ہیں اور سمندر وسیع۔ دو سرے نمبریر گوشت جس میں کیڑے مکوڑے سانپ بچھو ے لے کر شیر اور ہاتھی تک ہرجانور ہماری گوشت کی ضرورت کو یوری کرتا ہے۔

تمرے نمبریر پھل وغیرہ آتے ہیں۔ سزیاں گھاس پھوس۔ جو چیزیں انسانی معدے میں سا عَتَى مِن سب ہمارے گئے غذا کا کام دیتی ہیں۔" بو رُھے نے جواب دیا۔

"آخری سوال اور ہے۔ بلوٹوس کے بت کے بارے میں میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟" "عقیدہ ہی نمیں تجربہ بھی ہے۔ وہ تباہی کا دیوتا ہے اور جب تک وہ سمندر میں

رہے گا حالات تھیک رہیں گے دو سری صورت میں تباہی تھینی ہے۔" ایڈ مرل خاموش ہو گیا۔ اس وقت چند برہنہ نوجوان اندر داخل ہوئے اور انہوں نے

" باہرے آنے والے دشمن کو بہاڑیوں میں گھیرلیا گیا ہے کیکن اس بار وہ سخت حملہ گررہا ہے۔ ہمارے ہیں جوان مارے کئے ہیں۔"

"اوه- آؤ- میں صورتِ عال کا جائزہ لوں گا۔" بو رہے نے دانت پیں کر کما- اور کھروہ دو آدمیوں سے بولا۔" اسے بند کر دو اور سخت نگرانی کرو۔" ان دونوں آدمیوں نے ایهٔ مرل کو دوباره اسی جگه چنچادیا اور دونول لؤکیال اس کی مگرانی پر مامور مو کئیں۔

<del>\( \hat{\chi} = = = = = \hat{\chi} \hat{\chi} = = = = = \hat{\chi} \hat{\chi} \\</del> کار من اسنک کی وحشت عروج پر تھی۔ اس کے آٹھ ساتھی مارے جاچکے تھے اور اب ان کی تعداد صرف اٹھارہ رہ گئی تھی۔ دو لڑکیاں اور ایک ایلڈوزیرو اس طرح کل

گندے لوگوں سے پاک رکھنے کے لئے جماز کے لوب سے ہتھیار بنائے گئے۔ زرعی آلات بنائے گئے۔ ضرورت کی ایک نی دنیا آباد کرلی ہے ہم نے اور اب ہماری نسل بڑھ رہی نے اور ہم مطمئن اور مسرور ہیں۔ ہم جدید دنیا کی غلاظت سے پاک ہیں۔ اول تو بیہ جزرہ مندب لوگوں کی پہنچ سے دور ہے اور اگر کوئی بھٹکا ہوا یماں آبھی جاتا ہے تو ہم اس کے لئے معقول بندوبست رکھتے ہیں۔"

پہنچ گئے۔ سمندر سے غرق جہاز ہے ہم نے سب کچھ نکال لیا۔ اس جزیرے کو باہر کے

"لیکن آپ لوگ انگریزی بولتے ہیں؟" "بال تو اس میں کیا حرج ہے۔ خیالات کے اظمار کے لئے یہ زبان ہماری معاون

"آپ لوگوں کا طرزِ زندگی کیا ہے؟" ایڈ مرل اپی مصیبت کو بھول کر اس دلچیپ

ماحول کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا۔ اسے سے لوگ عجیب محسوس ہورہے تھے۔ و کچھ نمیں ہم نے انسان کو تہذیب واخلاق کی بند شوں سے آزاد کردیا ہے۔ کیا فائدہ اس کمزور ہستی پر وزنی ہوجھ لادنے کاجب یہ بوجھ اٹھایا نہیں جاسکتا تو اسے قائم رکھنے

ہے کیا حاصل؟" "كمامطلب؟"

" یہ سب لباس کی قید ہے آزاد ہیں۔ یہاں رشتے نمیں ہوتے۔ زند کی گزارنے کے کئے ہر طرح کی آزادی ہے۔ ہر عورت عورت ہے ہر مرد مرد۔ سب سال کے چار ماہ ﴿ اجناس اور گوشت کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں۔ آٹھ ماہ تک پیاڑوں اور غاروں میں پوشیدہ رہ کر آرام سے بسر کرتے ہیں۔ سزی ترکاری اگائی جاتی ہے۔ چار ماہ ہمارے بدی

معروفیت کے ہوتے ہیں اور آٹھ ماہ آرام کے۔ کیونکہ برف باری اور کر کی وج سے ہم ان دنوں میں کچھ نمیں کر کتے۔ " بو زھے نے جواب دیا۔ "بيہ کون ساموسم ہے؟"

"جدوجمد کا آخری مینے- ہماری ذخیرہ گاہ بھر چکی ہے۔ بس آخری کام ہورہا ہے۔ مچھلیاں خٹک کی جاچکی ہیں اور انہیں سمینا جارہاہ۔ تم نے دیکھا نہیں آسان سے کراتر رہی ہے۔ ابھی یہ ہلکی ہے لیکن ایک یا ڈیڑھ ماہ کے اندرید اتن گری ہوجائے گی کہ پھر

برف باری شروع ہوجائے گی اور ہم غاروں میں چلنے جائیں گے۔" بوڑھے نے جواب

اکیس آدمی تھے۔

سب کے سب جدید اسلحہ سے لیس تھے اور اس وحشت ناک جزیرے پر خرگوشوں

کی مانند زندگی گزار رہے تھے۔ ایلڈوزیرونے تتلیم کیا تھا کہ اسپنک بے جگر آدی ہے۔ خوف کا اس کے قریب سے گزر نہیں تھا۔ اس کے ساتھی بھی اس کی مانند تھے۔ وہ اب

جزیرے کے ہر مصے کو دیکھ رہے تھے۔ اسپنک ہر جگہ بے دھڑک چلا جاتا تھا۔ قدم قدم پر مقامی باشندوں سے جھڑپیں ہوتی تھیں۔ جن میں لڑکیاں عورتیں اور بو ڑھے سبھی ہوتے تھے۔ مدِمقائل بھی بے حد خطرناک تھے۔ انتائی کوشش کے باوجود ابھی تک اسنک ان

میں سے کسی کو زندہ نہیں پکڑ سکا تھا لیکن وہ ان کو ہلاک ضرور کردیتا تھا اور اب تک اس کی ذہانت نے اس کے لوگوں کو محفوظ رکھا تھا۔ زرو کو جرت تھی کہ ان دس دنوں کے اندر اس نے اسٹک کو بھی آرام کرتے

نہیں دیکھا۔ نہ ہی اس کے انداز میں کوئی اضمحلال نظر آرہا تھا۔ وہ بھرپور طور سے سرگرم عمل تھا۔ دوران جنگ بھی اس نے اپنے لوگوں کو ہدایت کردی تھی کہ زیادہ تر بو ڑھے انسانوں کو شکار کریں اسے جوانوں کی ضرورت پیش آئے گا۔"

یہ انو تھی۔ بورے میں دن گزر گئے۔ ابھی تک نہ ان لوگوں نے ہار مانی تھی اور نہ ہی اسپنک کے ارادوں میں کوئی زوال محسوس ہوا تھا۔ البتہ اب موسم بدلتا جارہا تھا۔ جزیرے پر

سورج نکلنا بند ہو گیا تھا اور کمر گاڑھی ہوتی جارہی تھی۔ اسپنک اپنے مضبوط ٹھکانے پر رہتاً تھا اور اس کے آدمی مقامی باشندوں کا شکار کرتے رہتے تھے۔ پھرایلڈوزیرو کو یوں محسوس ہوا کہ اسپنک راتوں کو نسی خاص چیز کی تلاش میں نکابا

ہے اور پھرایک رات وہ اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر کمرمیں چل پڑا۔ اس رات اس نے ایک وسیع غار پر حملہ کیا تھا یہ مقابلہ اب تک ہونے والے تمام مقابلوں سے زیادہ خوفناک تھا۔ لاتعداد وحشی مارے گئے اور پہلی بار دو وحشی اسپنک کے ہاتھ آئے تھے۔ اسپنک نے نمایت پھرتی سے اس غار کے اوپری حصوں پر مشین کنیں نصب کردیں اور اپنے آدمیوں کو ہدایت کردی کہ وہ وحشیوں پر نگاہ رکھیں۔ پھروہ ایلڈوزیرو کو لے کران عاروں میں

داخل ہو گیا اور زر و کی آئکھیں حمرت سے تھیل گئیں' غار خٹک مجھلیوں' سزی تر کار یوں' بھلوں اور دو سری غذائی اجناس سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ وحشیوں کی ذخیرہ گاہ تھی جو لهايت محفوظ تقى\_

سمندر کی المانت 0 86

اور شاید وحشی آبادی کے لئے یہ سب سے خوفناک امتحان تھا۔ جن دو وحشیوں کو زیرہ کیڑا تھا وہ خوفزدہ نظر آرہے تھے لیکن اسپنک نے ان کے ساتھ بے حد محبت کا

سلوک کیا اور بولا۔ "میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گاتم جاؤ اور اینے سربراہ کو میرا

ایک بیغام دے دو۔ ان سے کمو کہ میں ان کے جزیرے کو تسخیر کرنے اور یمال قیام کرنے

نیں آیا۔ میں صرف ان کی امداد جاہتا ہوں۔ وہ لوگ اگر میرے ساتھ تعاون کریں تو میں كر گاڑھى ہونے سے بہلے يمال سے نكل جاؤل گا اور اگر انبول نے ميرے ساتھ تعاون نہ کیا تو میں صرف ایک دن انظار کرنے کے بعد یہ غار بارود سے اڑا دوں گا اور تمماری خوراک کا ذخیرہ تباہ ہوجائے گا۔ جاؤ۔ یہ پیغام اپنے لوگوں کو دے دو۔"

اور پھر ان دونوں کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اب ان کی واپسی کا انتظار تھا اور سیہ

انظار زیادہ طویل نہ ہوا۔ دوسرے دن اجناس گاہ کے سامنے کے وسیع میدان میں وحثیوں کے نہتے گروہ جمع ہونے لگے اور جب ان کی تعداد ایک ہزار سے زیادہ ہو گئی تو بو ڑھا یادری آگے بڑھا۔ ایڈ ممل شیرازی ان کے ساتھ تھا۔ بو ڑھے کے انداز میں محکست خورد کی تھی۔ اس نے تھے لہج میں اسپنک سے بوچھا۔

"ثم کیا جائے ہو؟" "للانوس كاسنرى مجسمه جو سمندركى كرائيون مين بوشيده ب تمهارك لوگ اس نکال کر ہمارے حوالے کرنے میں مدد کریں گے اور اس کے بعد ہم خاموثی سے یمال سے

چلے جائمی گے۔" یں ۔ ''وہ نحوست کا مجسمہ ہے۔ اگر اسے سمندر سے نکالا گیا تو کوئی محفوظ نہیں رہے گا۔'' بوڑھے نے جواب دیا۔

"سمندر کی اس نحوست کو ہم اپنے ساتھ لے جائیں گے تمہیں اس سے کوئی تکلیف نہیں ہوگ۔ دوسری صورت میں تم موسم کی نحوست کا شکار ہوجاؤ گے۔ ہم نے تمارے غذائی ذخیرے کے جاروں طرف بارود جمع کردی ہے۔ اگر تم میں سے کسی نے اس وقت تک کوئی حرکت کی جب تک جم اپنی آبدوز کی عرمت کرکے یمال سے نکل نہ جائیں تو ہم تہیں اس ذخرے سے محروم کردیں گے اور تم اس میں سے کچھ نہ پاسکو ئے"اسنگ نے کہا۔

بوڑھا تب و تاب کھانے لگااس کے چرے پر بے بی کے آثار تھے۔ اسپنک نے اس كى خاص رئ ربائى تھى اگر ذخيرہ تباہ ہوجاتا تو وہ آنے والے خوفناك موسم ميں بھوك كے شکار ہوجاتے دو سری کوئی صورت زندگی کی نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے آمادگ کا اظهار کہ ا

جدوبھی خشکی پر پہنچ گئے اور مجسمہ کشال کشاں خشکی پر آنے لگا۔ آسان پر ایک مجیب سی مرنی ابھر رہی تشکی پر آنے لگا۔ آسان پر ایک مجیب سی سرنی ابھر رہی تشمی اور گمری کر یوں لگ رہی تشمی جیسے فضا میں آگ لگ گئی ہو۔ تب

بوڑھے پادری نے آسان کی طرف دیکھا اور بولا۔ "یہ قبر کی علامتِ ہے۔ جزیرے کے آسانوں پر الیمی سرخی بھی نہیں دوڑی۔ آہ

ریھو موت کی سرخ آئکھیں زمین والوں کو گھور رہی ہیں۔ آہ۔ " لیکن اسینک کا قبقہہ اس کی آواز پر بھاری ہوگیا۔

"وحشت کے ماحول نے تہمیں پاگل کردیا ہے۔ خاموش ہوجاؤ اور دو سروں کو خونردہ نہ کرو۔" بو ڑھا خاموش ہوگیا لیکن اس کے ساتھی لرز رہے تھے۔ سونے کے عظیم الثان مجتے کو خشکی پر لے آیا گیا اور پھراسے کھڑا کردیا گیا۔ قمر و جبروت کا دیو تا اپنی شعلہ بار آنکھوں سے کائنات کو گھور رہا تھا اور جزیرے کے باشندوں کے حلق سے چینیں بلند ہوری تھیں۔ وہ سب کانپ رہے تھے خوف سے ان کی بری حالت تھی اور آسمان کی سرخی گمری ہوتی جاری تھی۔

"اب مارے لئے کیا تھم ہے؟" بوڑھے نے یوچھا۔

"اپ ٹھکانوں میں چلے جاؤ۔ تمہاری خوراک کا ذخیرہ محفوظ ہے۔ ہم ایک بار اور تمہیں تکلیف دیں گے۔ اس وقت جب محتے کو آبدوز میں پنچایا جائے گا اگر تم ہم سے تعاون کرو گے تو ہم تمہارے دوست ثابت ہوں گے لیکن خبردار' اس دوران کوئی سازش نہ ہو۔ ورنہ تم اور تمہارا یہ ذخیرہ محفوظ نہ رہے گا۔ "

بوڑھے نے اپنے ساتھیوں کو اشارہ کیا اور ننگ دھڑنگ وحشیوں کا گروہ پیاڑوں کی طرف چل بڑا۔

رف ہن برا۔ آسان کی سرخی گمری ہوتی جارہی تھی اور یہ لوگ جران تھے۔ "یہ سرخی جران کن کے مشرشرازی۔ پورا ماحول سرخ ہوکر رہ گیا ہے ہم اے کیا کمہ کے ہیں؟" لیکن کوئی جواب نمیں تھا۔ پُراسرار سرخی اب اتن گمری ہوگئی تھی کہ سرخ رنگ کے علاوہ اور کوئی چیزنمایاں نمیں تھی۔ رویہ ایڈ ممل شیرازی پھر ان لوگوں کے درمیان پہنچ گیا۔ ان وحشیوں کو قبضے میں رکھنے کے ذخیرہ گاہ کی حفاظت سب سے ضروری امر تھی۔ چنانچہ اسپنک نے اپنے ساتھیوں کی ایک بڑی تعداد ایلڈوزیرو کی گرانی میں ذخیرہ گاہ پر چھوڑ دی اور خود بو ڑھے کے ساتھ کام میں مصروف ہوگا۔

ناکارہ آبدوز سے وہ کرین نکال لی گئی جس میں لوہے کے مضوط تاروں کے اسپول کئے ہوئے تھے۔ بڑے بڑے کئی ایکٹرا اسپول بھی غوطہ خوروں نے تخت محنت کے بعد نکال لئے اور پھر ایک پورا گروہ سمندر کی گرائیوں میں اثر گیا۔ اس موقع پر ایڈ ممل شیرازی بھی خود کو باز نہیں رکھ سکا تھا۔ سمندر کی پُراسرار گرائیوں میں غوطہ خوروں کے رہنما بڑے اطمینان سے اثر رہے تھے ان لوگوں کو بانی میں رہنے کی خاص ممارت تھی اور انہوں نے کوئی لباس استعال نہیں کیا تھا۔ نگ دھڑنگ لوگ کی دو سرے احساس سے انہوں نے کوئی لباس استعال نہیں کیا تھا۔ نگ دھڑنگ لوگ کی دو سرے احساس سے بیاز غوطہ خوروں کی رہنمائی کرتے ہوئے بالآ نر سمندر کی گرائی میں ایک پہاڑی کٹاؤ کے قریب بہنچ گئے۔ یمال سمندری گھاس کے ڈھیر کا ذخیرہ تھا اور جب و حثی سفید فاموں کے قریب بہنچ گئے۔ یمال سمندری گھاس کے ڈھیر کا ذخیرہ تھا اور جب و حثی سفید فاموں کے لیوٹوس کا شہری بت جگرگا اٹھا۔ کی بلند ستون کی ماند سونے کا ٹھوس مجسمہ آ کھوں کے بلند ستون کی ماند سونے کا ٹھوس مجسمہ آ کھوں کے سامنے تھا۔ ایک بیبت ناک شکل کا بت جس کی آ کھوں میں شعلے لیک رہے تھے۔ یہ سامنے تھا۔ ایک بیبت ناک شکل کا بت جس کی آ کھوں میں شعلے لیک رہے تھے۔ یہ انو کھے بیرے زندہ معلوم ہوتے تھے اور دیکھنے والوں پر سخرطاری ہوگیا تھا۔

اید ممل کو یوں محسوس ہوا جیے کوئی منع کررہا ہے کہ یہ مجسمہ سمندر سے نہ نکالا جائے لیکن اس نے یہ احساس ذہن سے جھنگ دیا کہ اول تو یہ وہم ہے صرف ان داستانوں کا بیجہ جو اس نے اب تک اس مجتبے کے بارے میں منی ہیں ' دوئم وہ یہ قدرت نمیں رکھتا کہ اسپنگ کو اس کو شش سے باز رکھ سکے۔ چنانچہ وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ لوہ کے بک مجتبے کے چاوں طرف ایک دو سرے سے مسلک کردیے گئے اور پھر اوپر اشرہ دے دیا گیا۔ لاتعداد لوگوں کی قوت اس مجتبے کو اس کی جگہ سے جنبش دیے گئی اور مجسمہ چند ساعت کے بعد اپنی جگہ سے بال کر پانی کی تہ سے اوپر اٹھنے لگا۔ اسپنگ بہت خوش تھا اور مجتبے کے ساتھ ساتھ تیرتا ہوا اوپر اٹھ رہا تھا۔ اس کی آئھوں میں مرت

چک رہی تھی۔ اس کا عظیم الثان مثن پورا ہو گیا تھا۔ وہ کامیابی سے اس مجتبے کو اوپر

اسپنگ نے شانے ہلائے بھراس نے اپنے چند ساتھیوں کو جمع کیا اور بولا۔ "آخری مرحلہ رہ گیا ہے دوستو۔ آبدوز کی مرمت اور جمھے اپنے ساتھیوں کی ممارت پر مکمل اعلی ہے۔ اس کے علاوہ اید مرل 'جمھے اس سلسلہ میں تہماری مدد بھی درکار ہوگی۔ کیا تم اس آخری مرحلے میں میرا ساتھ دوگے؟"

"میں نے کبھی تم سے انحراف نہیں کیا اسپنک میں تیار ہوں۔" اید مول نے جواب دیا اور اسپنک کے ہونٹوں یر مسکراہٹ بھیل گئی۔

سرخ سمندر میں غوطہ خوروں کی ایک ٹیم غرق شدہ آبدوز کی طرف چل دی۔ ایک ممل شیرازی بھی انہی لوگوں میں شامل تھا۔ آبدوز کی مرمت کے بارے میں اس کے ذہن میں تشویش تھی۔ ہر چند آبدوز کے انجن وغیرہ زیادہ متاثر نہیں ہوئے تھے۔ تاہم ایکہ ممل سوچ رہا تھا کہ اسپنک کے انجیئر ممکن ہے انہیں درست نہ کریا کیں۔

مخصوص رائے سے وہ آبدوز کے اندر داخل ہوگئے۔ آسیجن پلانٹ اچھی طرح کام کررہا تھا اور آبدوز کو ابھی دس پندرہ گھٹے تک سمندر کی تمد میں رکھا جاسکا تھا لیکن انہوں نے مزید احتیاط کرتے ہوئے آسیجن سلنڈروں کا استعال جاری رکھا اور آسیجن پلانٹ بند رکھا۔ اس کے بعد وہ انجنوں کا جائزہ لینے لگے وہ اپنی رپورٹ ایڈ ممل کو پیش کررہے تھے اور یہ رپورٹ بڑی امید افزا تھی۔ اندرونی نظام متاثر ضرور ہوا تھا لیکن اس قدر بھی نہیں کہ اس کی در تھی نامکن ہو۔ چنانچہ ابتدائی کام کا آغاز کردیا گیا۔

Δ=====Δ=====Δ

جزیرے کی خونی فضابزی گھٹن آلود ہو گئی تھی۔ ماحول وحشت تاک ہو تا جارہا تھا اور پھر ان سرخ فضاؤں میں بجلیوں کی کڑک نے اور دہشت انگیزی پیدا کردی۔ خوں آشام آسان قہر کا مظاہرہ کررہا تھا۔ شام ہوئی تو سرد ہواؤں کے جھکڑ چلنے لگے بہت دور بینائی کی آخری حدود پر سمندر میں اونچے اونچے بلبلے اٹھ رہے تھے۔

بلندی پر کھڑے لوگوں نے سمندر کا یہ رنگ دیکھا اور ان کے دل خوف ہے دھڑکنے لگے۔ ایلڈوزیرو نے متاثر لہج میں کہا۔ "مسٹراسپنک کیا ان لوگوں کی پیش گوئی درست ثابت ہوگی؟"

"كيامطلب؟"

" بید سرخ ماحول اور بید طوفانی جھڑ۔ سمندر کی لرس بلند ہورہی ہیں۔" "تم بھی ان طلسمی باتوں سے متاثر ہوگئے ایلڈ وزیرو۔"

«نہیں' لیکن اس سرخی کا کیا جواز ہے۔ "

"اوه- سب ٹھیک ہوجائے گا۔ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔" آہنی مخص نے کہا اور ایڈوزیر و خاموش ہوگیا۔

سین سب کچھ ٹھیک نہیں ہوا۔ سرد ہواؤں کے جھڑ اب قیامت خیز ہوگئے تھے۔ سونے کابت پلوٹوس تابی کا مجسمہ بلاؤں کو پکار رہا تھا۔ اس کی سرخ آتھیں سمندر کو گھور رہی تھیں اور اس کا تابع سمندر اہل رہا تھا۔ دیو قامت لہیں جزیرے کی طرف دوڑ رہی

تھیں اور ساحل کی جنانوں میں گز گر اہث پیدا ہور ہی تھی۔ لہریں جب بہاڑی کے سرے کو چھونے لگیس تو ایلڈو زیرو نے کپکپاتی آواز میں کہا۔ "بہتر ہو گاکہ ہم کوئی بناہ گاہ تلاش کرلیں۔"

" "مول من مندر كا رنگ د كيم ربا من مندر كا رنگ د كيم ربا من مندر كا رنگ د كيم ربا من صورت موكي تومين بهي وبال آجاؤل گا-"

ای وقت ایک بیب ناک دھاکہ ہوا اور پانی کی ایک پُرشور لرنے بے تار جُانیں الله کر ایک بُرشور لرنے بے تار جُانیں الله کر ایک مود سرے پر دے ماریں۔ کان من ہوگئے تھے اور اس کے ساتھ ہی بھرا ہوا سمندر جزیرے پر چڑھ دوڑا۔ ساتھ میں بھیانک انسانی شور نے ماحول کو وحشت ناک بلویا۔ چینے چلاتے وحثی سفید فام' عاروں کی طرف دوڑ رہے تھے۔ ان کے دانت نمایاں تھے آگھوں سے وحشت نیک رہی تھی۔ خوف نے انہیں دیوانہ کردیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے

"تم ظالم ہو۔ تم نے سکون کی آبادی فنا کردی۔ تم نے ہمیں بلاٹوس کے قبر کا شکار بھا دیا۔ ہم تہیں مار ڈالیں گے۔ مار ڈالو چر بھاڑ کر رکھ دو۔"

غار میں موجود لوگ جو ان دھماکوں سے خوفزدہ تھے اس شور کو من کر باہر نکل آئے مشین گنوں کے دہانے کھل گئے اور گولیوں کی آواز اس شور سے ہم آہنگ ہوگئ۔ وحثی لوگ دوڑ رہے تھے گر رہے تھے مررہے تھے۔ ان کی عور تیں مرو بچے بوڑھے سبھی تھے ان کا رہنما بوڑھا یاوری تھا۔

اور غار والے یہ یلغار نہ روک سکے۔ وحشیوں نے انہیں جکڑ لیا۔ ان کے نرخرے دانتوں سے ادھیر ذالے اور ان کا سرخ خون چائنے لگے اور پھر پانی کا ایک خوفناک ریلا غار میں گئی گئی ہی آن کی آن میں غار میں پانی ہی پانی تھا۔ لوگ اس پانی میں ہاتھ پاؤں مار رہے سے۔ زندگ بچانے میں کوشاں تھے لیکن بے رحم موجیس انہیں غاروں کی دیواروں سے

نگرا نگرا کرا رہاد رہی تھیں۔ چاروں طرف سرخی تھی اور اب یہ سرخی سمندر کے پائی میں گھل گئی تھی۔ پائی درخوں کی جو ٹیوں سے اوپر آرہا تھا۔ درخت جڑیں چھوڑ رہے تھے اور بے رخم موجوں نے چٹانوں کے نقشے ہی بدل دیۓ تھے۔ پائی کی خوفاک قوت سونے کے ستون سے نگرائی اور موجوں نے اسے سر پر اٹھالیا۔ فوراً ہی بڑی بڑی ارس دو سری طرف سے کھسک کر پہنچ گئیں۔ انہوں نے چٹانوں کو صاف کرکے راستہ بنالیا تھا اور سونے کا بت موجوں کے جلوس کے ساتھ سمندر کی طرف بہہ رہا تھا۔ کئی بار وہ سطح سمندر پر اٹھرا اور پھر پائی میں بیٹھ گیا۔ سمندر نے اپنی امانت واپس لے لی تھی۔

 $\mathring{\nabla} = = = = = \mathring{\nabla} = = = = = \mathring{\nabla}$ 

بالآخر چودہ گھنے کی تخت محت کے بعد وہ اس کے پھل کا تجربہ کرنے کی تیاریاں کرنے لگے اور جب انہوں نے انجن اشارٹ کئے تو خوشی و مسرت سے اچھل پڑے۔ انجن نھیک کام کررہ ہتے۔ وہ خوشی سے ایک دو سرے سے لیٹ گئے اور پھرایڈ مل سے مشورہ کرکے کی طے کیا گیا کہ آبدوز کو سطح سمندر پر لے جایا جائے۔ چنانچہ بورے اطمینان کے بعد ایک بار پھر آبدوز سکتل نشر کرنے لگی اور پھروہ سطح کی سمت بلند ہونے لگی۔ گئی۔

کین ابھی زیادہ بلندی پر نمیں گئی تھی کہ اسے زبردست جھٹکے لگنے لگے۔ تمام لیور شکیک کام کررہے تھے۔ ایم مرل نے اسکرین آن کردی اور اب جو منظرانہوں نے دیکھاوہ حوال م کرنے کے لئے کائی تھا۔ لمبے لمبے تناور درخت پائی میں ڈولتے پھر رہے تھے ان میں انسانی لاشیں المجھی ہوئی تھیں اور لاتعداد ہی مچھلیاں ان لاشوں سے اٹھیکیلیاں کررہی تھیں۔ درخت بھی نیچ بیٹھتے تھے اور بھی اوپر بلند ہوجائے ان کا گوشت نوچ رہی تھیں۔ درخت بھی نیچ بیٹھتے تھے اور بھی اوپر بلند ہوجائے ان کی تعداد سینکروں تھی اور وہ سمندر میں دور تک پھلے ہوئے تھے۔

"آه- يه كيا ب-به كياب؟" صرف اسپنك كه ايك سائقى كه منه سے نكلا اور وه آبدوز كو بچاتے ہوئے بالآخر سطح تك لے آئے ليكن اوپر كامنظراور دلخراش تھا-جزيره بانى ميں غائب ہوگيا تھا- وه زير آب آگيا تھا دور دور تك اب اس كے نشانات

جزیرہ پائی میں غائب ہو گیا تھا۔ وہ زیر آب آگیا تھا دور دور تک اب اس کے نشانات نہیں ملتے تھے۔ وہ پاگلوں کی طرح ایک دو سرے کی شکلیں دیکھنے لگے اور پھران میں سے جہ رہازس مار مار کر رونے لگے۔ وہ اسپنک کے لئے رو رہے تھے۔

چند دہاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ وہ اسپنک کے لئے رو رہے تھے۔ "یہ کیا ہوا ایڈ ممل یہ کیا ہوا۔ اسپنک کمال گیا۔ جزیرہ کمال گیا۔ سونے کا بت۔ سب کچھ مگر یہ ہوا کیا؟"

الدُ مل شیرازی خود بھی ساکت وجامہ تھا۔ اس وقت آبدوز کو اس کی جگہ ہے آگے برهانا خطرناک تھا۔ وہ سمندر میں چھپے ہوئے پہاڑوں سے مکرا کر فنا ہو سکتی تھی۔ جزیرے کی تباہی کا سب کو یقین آگیا تھا۔ وہ پانی میں بھیانک میناظرد کمھے چکے تھے۔

الم مرل نے لاکھ منع کیا لیکن اسپنگ کے ساتھی پندرہ دن تک جزیرے کے قرب وجوار میں اسپنگ کو تلاش کرتے رہے۔ بے شار انسانی لاشیں سطح سمندر پر ابھر آئی تھیں اور اسپنگ کے ساتھیوں نے ان میں سے ایک ایک لاش کو کھنگال مارالیکن زیادہ تر لاشیں بہند انسانوں کی تھیں۔ ان کو اپنے کسی ساتھی کی ایک بھی لاش نہیں مل سکی۔

بحالت مجبوری سولہویں دن انہوں نے واپسی کا قصد کیا اور آبدوز وہاں سے چل پڑی۔ بڑی سوگوار فضا تھی۔ اسپنک کے ساتھی غم واندوہ میں ڈوبے ہوئے تھے اس لئے ایڈ ممل کو اندازہ ہوا کہ وہ اسپنک کو کس قدر چاہتے تھے۔ ایڈ ممل کی سمجھ میں سے بات میں آئی کہ اس درندہ صفت انسان کو اس قدر کیوں چاہاجا تا تھا۔

آبدوز کی کوئی منزل نہیں تھی لیکن ایڈ مرل کا ذہن کام کررہا تھا۔ وہ اس کی ایک مت متعین کرچکا تھا۔ پورے ایک ماہ کے سفر کے بعد ایک شام آبدوز کو سکنل موصول ہوئے اور ایڈ مرل نے اپنے پروگرام پر عمل شروع کردیا۔ اس نے ایک اشین گن ان لوگوں پر تان لی اور گرجدار آواز میں بولا۔

"تم لوگ خود کو قیدی تصور کرو۔ تم میرے ملک کی حدود میں ہو اور اس وقت چار آبروزیں اس آبدوز کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی نے کوئی حرکت کی تو......."

جواب میں اسپنک کے ساتھیوں کے چروں پر حزنیہ مسکراہٹ بھیل گئی۔ "جمیں گر فقار کرلو ایڈ مرل۔ اسپنک اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ جمیں بھی اب

## سمندر كي المانت 0 94

زندگ سے کوئی دلچیں نمیں ہے۔" ان سب نے بیک وقت کما اور پھر جس وقت آبدوز سطح سمندر پر ابھری شیرازی کا استعبال کرنے کے لئے لاتعداد انسان وہاں موجود تھے اور ایم مل شیرازی ان کے لئے ایک خوفاک کمانی لایا تھا۔

☆=====☆=====☆

## ہزارراتیں

ایک خوفناک عفریت کا قصہ جیسے بزار را توں کی مہلت دی گئی تھی کہ جو جی چاہے کرے۔ و مغللت میں دنوں کا حساب بھول گیا تھا۔

مہلی سزائے موت مجھے حکومت ایران نے تین افراد کے قبل پر دی تھی اور فیمل سننے کے چار گھنٹے کے بعد ہی مزید تین افراد کو قتل کرکے ایران سے افغانستان اور پھروہل ے انڈیا آگیا تھا۔ ایک سال تک میں نے کوئی واردات نہیں کی لیکن ایک سال کے بود مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں شریف آدی بنآ جارہا ہوں۔ اس سے زیادہ خوف کی بات اور کیا ہو تکتی تھی میں شریف بننا نہیں جاہتا تھا۔ یہ نام میرے لئے گالی تھا۔ بہت شریف تو میں کسی زمانے میں۔ آٹھ سال تک کو کلے کی کان میں کام کر تا رہا تھا۔ وہل ویونی کرکے زیادہ پیسے کمانا تھا تاکہ اپنی ماں کی بیاری کا علاج کراؤں۔ ٹی بی کی مریضہ تھی وہ اور جینا چاہتی تھی کیکن میری دن رات کی محنت بھی اسے زندگی نہ دے سکی۔ میں اس منظم علانم کا متحمل نمیں ہوسکا' چار چار دن کے فاقے کر آیانچویں دن ایک آدھ ڈبل روئی یائی کے ذربعہ معدے میں آثار لیتا تاکہ زندہ رہوں اور میری کمائی میری ماں کو زندگی دے دے کیکن دواؤں کی قیمت آسان سے باتیں کررہی تھی۔ ڈاکٹر مند لگانے کو تیار نہیں تھے۔ ہرم ر نجاتائی ٹی لی کے علاج کے سب سے بڑے ماہر تھے۔ ایک صبح میں ہاتھ جو ڑ کر ان کے گھڑ کے عظیم الثان بھائک پر کھڑا ہو گیا اندر جانے کی اجازت نہیں تھی اس لئے ان کی کار کے باہر نگلنے کا انتظار کرنے لگا اور جب وہ فرعون بے ساماں باہر نکلا تو میں اس کی کار کے سامنے تجدہ ریز ہوگیا۔ میں نے رو رو کراس سے مال کی زندگی کی بھیک مائل اور اس لے

" "هبپتال کی باتیں میں صرف ہپتال میں کرتا ہوں۔" اور ہبپتال میں وہ صرف الثا لوگوں سے ملتا تھا جو اس کی فیس ادا کرکے اندر داخل ہوتے تھے چنانچہ مال مرگئ۔ جب ایک دارڈ بوائے نے مجھے اس لادارٹ لاش کو لے جانے کی ہدایت کی تو مملا نے مردہ خانے میں جاکر ماں کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مجھ سے زمانے کی شکایت کررہا تحمیں۔ میں نے ماں سے کہا۔ ''میں اس زمانے کو بدل دوں گا ماں۔'' وہاں سے میں سیدھا ڈاکٹر ہرمز رنجا تائی کے دفتر پہنچا اور اے اطلاع دی۔ "ڈاکٹر

زاکٹر نے چونک کر مجھے دیکھا اور بولا۔ "کون ہو تم بغیر اجازت اندر کیے آگئے۔

"كسي دور نيس واكتر- اس كى الاش دروازے يريزى ب-" ميس في جواب ديا ور اکٹر کے قریب بیٹھے ہوئے دو سرے ڈاکٹر نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی لیکن میرے آہنی ا نج نے اسے اس کی جگہ بھا دیا۔ "مجھے اندر آنے سے روک رہا تھا، مگر تم سے ملنا ضروری تھا اس کئے میں نے اسے اس کے فرض سے سکدوش کردیا۔" میں نے بات

"كك كيا بكواس كررب مو كيا واقعى تم في اس بلاك كرديا؟" مرمز رنجا تائي في متوحش کیجے میں کہا۔

" مال ڈاکٹر۔ یقین کرو۔ "

"کے۔ کیے؟"

"بالكل اليه\_" ميں نے تيسري بار اني جگه سے انصفے والے ڈاکٹر کے ساتھی ڈاکٹر کی گردن دبوج لی۔ دو سرا ہاتھ بھی استعال نہیں کیا تھا میں نے' کیونکہ لوگوں کے خیال کے مطابق میں چھ ہازس یاور کا تھا۔ ممکن ہے کچھ کم ہو کیونکہ میں نے تبھی گھو ژول سے طاقت آزمائی نہیں کی۔ اگر میں یہ بات ڈاکٹر ہرمز ہے کہتا تو وہ ضرور تشکیم کرلیتا کیونکہ ر کھتے ہی د کھتے میرے شلنجے کی گرفت نے اس کے ساتھی کی زبان باہر نکال دی اور اس کی آ نکھیں آدھی ایج باہر لٹک کئیں۔

"سنا ذاکٹر۔ ماں مرگئی۔ تم نے اس کا علاج نہیں کیا اور اب ساری دنیا کو مرجانا چاہئے۔ یو چھو کیے؟" میں نے کہا اور ڈاکٹر کی زبان سے بے اختیار نکل گیا۔

"كسيع؟" حالانكمه مين حانيا تهاكه وه يجه اور بولنا جابتا تها ليكن اس وقت ميرب رُالس میں تھااس لئے اس نے وہی کماجو میں نے یوچھا۔ تب میں نے آگے بڑھ کراس کی

"اليے-" لوگ ميرے بدن ير جو کچھ ان كے باتھوں ميں تھا مار رہے تھے- كرسياں گلدان کڑیاں آرائش سامان لیکن ڈاکٹر کو اب کون بچا سکتا تھا۔ میں نے اے اس کی سلطی کا ازالہ کرنے کے لئے ماں کے پاس بھیج دیا۔ پولیس نے مجھے گر فقار کرلیا۔ مجسٹریٹ ٹ سزائے موت سادی کیکن و تن جلدی مرنے سے فائدہ۔ چنانچہ جب وہ لوگ فیصلہ من

کر جھے جیل لے جانے گئے تو میں نے ان میں سے تین کو قتل کردیا اور اس کے بعد وہاں سے فرار ہوگیا لیکن اس کے بعد میں ایران میں نہیں رکا تھا۔ کیو تکہ جانتا تھا کہ شاہ کی لیکس میرا بیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میری دو سری منزل افغانستان تھی لیکن سے جگہ مجھے پند نہیں آئی اور افغانستان سے ہندوستان آگیا اور وہاں ایک سال گزار دیا۔ پھر جب خیال آیا کہ میں نے اس دوران ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کے سوا پچھے نہیں کیا تو میں نے پچھا کرنے کا فیصلہ کرلیا۔

اس بار بھی ایک فرعون میرے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کا نام ہردوار پرساد تھا۔ ایک

جاگیردار تھا اور اپی جاگیر میں رہنے والوں کو کھیت کھلیان سمجھتا تھا میں نے اسے کھیت کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ اور ساتھ ہی اس کے ایک بیٹے کو بھی جو اس کا دست راست تھا لیکن اس کمبخت کا ایک "دست" نہیں تھا الئے سد ہے بے شار ہاتھ تھے۔ گوئی نہ چلی اور میری ٹانگ میں نہ لگتی تو میں صاف نکل گیا تھا لیکن ایک ٹانگ سے بھاگنے کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا اس لئے پکڑا گیا اور شریمان مجسٹریٹ صاحب نے یساں بھی وہی موت کا قیملہ سا دیا۔ یہ میری دو سری سزائے موت تھی لیکن اصل موت ان پانچ سنتریوں کی آئی فیملہ سا دیا۔ یہ میری دو سری سزائے موت تھی لیکن اصل موت ان پانچ سنتریوں کی آئی فیملہ فیا کو قری کے گرال تھے۔ قیدیوں کے ایک گردہ نے جس کا سرغنہ بلرام عکمہ تھا فرار کے منصوب میں مجھے بھی شریک کرلیا کیونکہ میں آئی ساخوں والی کھڑکیوں کو چو کھٹ سمیت دیوار سے نکال لینے میں کوئی دفت نہیں محسوس کری تھا اور بس فرار کا گئی جاتے کئریاں کو میں نے اس طرح ہلاک کردیا ہے کئریاں کئی جاتی ہیں۔

فعاکر بلرام عگھ نے خوش ہو کر مجھے ہندوستان سے نکال کر یورپ بہنچا دیا۔ تیمری اسرائے موت مجھے ایک یورپی ملک میں ملی تھی لیکن پھراسے سزائے قید میں تبدیل کردیا گیا اور تین سال میں نے ایک یورپین جیل میں گزارے۔ یہ کوئی جیل تھی۔ نہ مار نہ بیت نہ دھول دھپا ایک سے ایک شریف قاتل۔ ایک سے ایک معصوم ڈاکو۔ یوں لگا تھا بہال جرم بھی شرافت سے ہو تا ہے۔ نہ دل لگا تو بھاگ نکلا اور لندن پہنچ گیا لیکن لندن پولیس تیز تھی ایک سال بھی نہ گزرا تھا کہ مجھے بہچان لیا گیا۔ انہوں نے چلاکی سے مجھے گرفار تین کورنیا دور اس کے بعد نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھانی پڑی۔ شاید یہ لوگ ایک مجبور قیدی کو دنیا دکھا رہے تھے۔

اصلی کمانی ای سفرے شروع ہوتی ہے لیکن یہ میری موت کی کمانی ہے۔ اس

وحتی انسان کی قائل تھی۔
میں سمندری جماز سے لیے سفر کر تا تھا وہ ایک یور پی کمپنی کا جماز تھا بچھے بھی جیٹی پر پہنچاریا گیا۔ وہاں عجیب ہنگامہ برپہ تھا۔ سینکڑوں مسافر جو جماز پر سوار ہونے والے تھے میری طرح قیدی نہ تھے۔ اپ دوستوں عزیزوں اور دشتے داروں سے رخصتی سلام کر رہے تھے۔ قلیوں کی بھاگ دوڑ موٹروں کے بجتے ہوئے ہارن سامان کی رہل پیل اور ایک دوسرے کو پکارنے کی مسلس آوازیں 'بڑا دلچپ منظر تھا۔ انہی میں مسٹر بروجر کا خاندان بھی شامل تھا جو اپنی بیوی اور بی کے ساتھ کمیں جارہا تھے۔

بی حال معابور ہی ہوں ارحین کے سے سے بد صورت تھے میں جہاز بے حد خوبصورت تھا لیکن قیدیوں کو اس کے سب سے بد صورت تھے میں جگہ دی گئی تھی۔ میرے ساتھ اور بھی قیدی تھے جو سفر کررہے تھے صرف میں تھا جو طالت سے بے پرواہ اپنی دھن میں مست تھا لیکن جہاز جوں جوں آگے بڑھتا گیا موسم خراب ہو آگیا اور اس وقت جہاز کے سفر کو چو بیس گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ اسے طوفان زیرا

آسان پر سیاہ گھٹائیں چھاگئیں اور موسلا دھار بارش شروع ہوگئ۔ مسافروں میں الجل کچ گئی تھی۔ ہر محض بارش سے پناہ حاصل کرنے کے لئے بھاگتا بھر رہا تھا۔ رفتہ رفتہ سمندر میں اونچی اونچی امری اٹھنے لگیں اور جماز ان کے نرنے میں آکر بچکو لے کھانے لگا۔ ایک زلز لے کی می کیفیت پیدا ہوگئی تھی۔ بارش کے تھیڑے پوری قوت سے بند کھڑ کیوں اور آئی دروازوں سے محکرا رہے تھے۔ طوفان بڑھتا گیا۔ ہر چیز ایک دو سرے محکرا رہے تھے۔ طوفان بڑھتا گیا۔ ہر چیز ایک دو سرے سے محکرا رہی تھے۔ طوفان بڑھتا گیا۔ ہر چیز ایک دو سرے محکرا کی آواز ابھری اور پھر آوازیں بلند ہوتی گئیں ان میں آگ آگ کئی آدازس نمایاں تھیں۔

تمام قیری گھرا کر کھڑے ہوگئے۔ ان کے چرے بدحواس ہوگئے تھے۔ زیادہ دیر نیل گزری تھی کہ قیریوں کا ایک محافظ اندر کھس آیا ادر چاپیوں کا کچھا قیدیوں کی طرف چھنگتے ہوئے بولا۔

"جماز میں آگ لگ گئ ہے۔ تم لوگ، اپی جان بچانے کے لئے آزاد ہو جس طرح " بحی ......" وہ بات پوری کے بغیر باہر بھاگ گیا اور قیدیوں میں افرا تفری بھیل گئی۔ باہر

نکلنے والا آخری قیدی میں تھا' لیکن باہر نکلتے ہی یوں لگا جیسے جنم میں آگیا ہوں۔ سمندر کے سینے پر جہاز ایک مشعل کی طرح روشن تھا۔ مسافروں میں افرا تفری مجی ہوئی بھی برے انو کھے مناظر دیکھنے میں آرہے تھے۔ عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھیں۔ میں ان تمام مناظر کو دیکھتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ تب ہی میری نگاہ ایک بچی پر بڑی۔ بارہ تیرہ سال عمر تھی بے حد خوبصورت۔ اس کی موٹی موٹی آ تھوں سے آنو روال تھے۔ اور میں مرگیا۔ ہاں میں ای وقت مرگیا۔ ان آنسوؤں نے میری زندگی بدل دی۔ نہ جانے کیوں۔ نه جانے کیوں مجھے ان آنسوؤں پر پیار آگیا۔

میرے قدم بے اختیار اس کی طرف برھ گئے۔ میں نے بچی کے شانے پر ہاتھ رکھات وہ مجھ سے لیٹ گئ- "انکل- میری ممی- میرے ڈیڈی-" اس نے ہیکیاں بھرتے ہوئے

''کمال ہیں وہ؟'' میں نے بے اختیار پو چھا۔

"مركة وه-" اس في دو لاشول كى طرف اشاره كرك كماجو ايك بوب ستون كي ینچ دلی بردی تھیں' میں انہیں زندگی نہیں دے سکتا تھا لیکن نو کل کی زندگی بھاتا اب میری ذمہ داری تھی اور میں اس کے لئے سرگرداں ہوگیا۔ میں نے اپنی قوت بازو کے ایک چھوٹی کشتی حاصل کی اور ستر دن سمندر کے سینے پر گزارے تب ہمیں زمین نظراً آئی۔ ایک انوکھی سرزمین جس پر قدم رکھتے ہی احساس ہوگیا کہ ہم افریقہ میں ہیں۔ اس کے علاوہ چارہ کار نہیں تھا کہ ہم یماں سے آگے بردھیں کیکن نو کل یہاں آکر خوش تھی یا اس کی آنھوں میں میری محبت نے نئی زندگی جگا دی تھی۔ وہ بوے پیار سے مجھے انکلُ کہتی تھی اور میں اپنی بچیلی زندگی کے بارے میں سوچ کر ضرور رہ جاتا تھا کہ میں وہ نہ رہا تھا جو تھا۔ رائے بے حد دشوار گزار تھے۔ ہمیں ایک خوفناک میل طے کرنا پڑا۔ جے عبور كرنا انسانوں كے بس كى بات نه تھى ليكن ميرى مت نه ثوئى ميں نوئل كے لئے مهذب دنيا میں والبی جاہتا تھا ایک سے انسان کی حیثیت سے اور اس لئے میں آگے برھ رہا تھا تاکہ نکلنے کا کوئی راستہ ہے۔

ہم آگے بڑھتے رہے۔ خوفناک مناظر ہمارے اطراف بکھرے بڑے تھے۔ سرزمین افريقه ب حد حسين تھي ليكن اس حسن ميل وحشت تھي۔ در ندے 'زہر يلي جانور اور نه

ایک دلدلی خطے کو عبور کرکے ہم ایک حسین وادی میں آگے جس کے سرے پر ایک

دی متی نظر آرہی تھی۔ "نکل پانی۔" نو کل بے اختیار چیخ اٹھی۔

"میں نے دکھ لیا ہے نو کل۔ آؤ" میں نے کما اور ہم ندی کے قریب پہنچ گئے۔ ری شفاف تھی پانی میں اس کی ته نظر آرہی تھی جس میں رنگین پھرچک رہے تھے۔

نوئل ندی کے کنارے بیٹھ گئ۔ اس نے پانی بیا میں نے بھی پاس بھائی تھی۔ "بت خوبصورت مبگه ہے انکل۔"

''کیا میں یانی سے نہالوں؟'' اس نے یو حچھا۔

"ضرور نهاؤ میں اس طرف بیٹا ہوا ہوں۔" میں نے کنارے کے ایک ورخت کی طرف اشارہ کرکے کہا۔ اور نو کل پانی کی طرف بڑھ تئی۔ میرے ول میں نو کل کے لئے بے پناہ پار تھا اس معصوم بچی نے میری زندگی کا رخ ہی بدل دیا تھا اور اب میں اس کے متقبل کے لئے فکرمند تھا۔ میری خواہش تھی کہ اسے مہذب دنیا میں لے جاکرایک نئ

نو کل کسی سنری مچھلی کی طرح ندی کے شفاف بانی میں محیلتی پھر رہی تھی۔ وہ یے مد خوش تھی اور خوشی کا اظہار اس کے چرے سے ہو تا تھا۔ اس کے حسین بال کھل کئے تھے اور یاتی میں لہرا رہے تھے۔

اس دوران کنارے کی طرف ایک دفعہ بھی ذہن نہیں گیا تھا کوئی احساس ہی نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس کی ضرورت پیش آئی تھی لیکن یوننی بے مقصد میں نے پانی میں نگامیں ڈالیس تو اچاتک مجھے احساس ہوا کہ کچھ سائے پانی کی امروں پر رقصال میں۔ میں بے افتیار چونک پرا تھا تب میں نے کنارے کی طرف دیکھا اور میری آئکھیں حمرت سے کھلی رہ کئیں۔ بے شار افراد تھے جن کے جسم قوت وتوانائی سے بھرپور سیاہ اور چمکدار تھے اور ان کے ہاتھوں میں لمب لمبے نیزے دب ہوئے تھے۔ سیاہ چروں یر سفید آئھیں بری خونخوار لگ رہی تھیں۔ جسم پر برائے نام لباس تھا اور ان کی تعداد بے پناہ تھی۔

ندی کے کنارے وہ دور دور تک تھلے ہوئے تھے میں نے بے افتیار لیٹ کر ندی کے دوسرے کنارے کی جانب دیکھا اور پھر بجھے ملسی آئی۔ یہ کنارہ بھی اننی سیاہ فامول سے اس طرح بھرا ہوا تھا۔ گویا انہوں نے ہمیں دونوں طرف سے تھیرلیا تھا۔

نو کل کی نگاہ ابھی ان پر نہیں بڑی تھی۔ وہ اب ندی کی شفاف تہہ میں سے

خوبصورت بقر تلاش کررہی تھی۔ کئی بقراس کی مٹھی میں دیے ہوئے تھے۔ پانی اہ

"تم لباس پنونو كل- اس كے بعد جو موكا ديكھا جائے گا-" ميس نے كما اور نوكل نے ہشکل تمام پانی کے اندر ہی کباس کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ تب میں اس کا بازو پکڑ کر دوبارہ کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔

وه لوگ بالکل ساکت و جارد کھڑے تھے ان کی نگامیں ہم دونوں پر جی ہوئی تھیں لين انداز برا عجيب تھا۔ يوں لگنا تھا كه جيے وہ كوئي وحشانه كارروائي نه كرنا چاہتے ہوں

لیں کچھ نہ کچھ تو ہوناہی تھا۔ ورنہ ان کے یمال آنے کا مقصد کیا ہوسکتا تھا۔

یں کنارے پر پہنچ گیا اور نو کل کو میں نے اپنی پشت پر کرلیا۔ ان میں سے ایک

آدی جو کسی قدر چھوٹے قد کا آدمی تھا' لیکن چوڑے بدن کا مالک تھا آگے بڑھ آیا وہ اپنا نیزہ ہلارہا تھا' میرے نزدیک پہنچ کر اس نے نیزہ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑا سینے پر رکھا اور ہلکی سی گردن جھکائی اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گویا ان لوگوں کا انداز جارحانہ نہیں تھا

بلكه وه كچھ كهنا چاہتے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا كه وه كون ہے؟

چند لمحات وہ میری جانب دیکھتا رہا اس کے چرے پر احترام کا تاثر تھا۔ پھر آہستہ سے

"ناقابل عبور راستوں سے آنے والے! سردار زمبانے اپنے علم وعقل سے تحقی وہ ناقابل عبور بل طے کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا جس پرے گزرنے کا تصور صرف دیوی اور دیو تا گر سکتے ہیں اور عام لوگ اس کے نزدیک جانے کی ہمت بھی نمیں کرتے ' سردار زمبا

نے کما جاؤ اور اس جوان کو لے کر آؤ کیکن اس کی عزت و احترام میں فرق نہ ہو ہم تجھے

"میں تمهارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔" میں نے جواب دیا۔

اس نے چیخ کرا پے ساتھیوں کو میرے بارے میں اطلاع دی اور وہ سب میرے گرو جمع ہونے لگے۔ جو ندی کے دو سرے کنارے پر تھے وہ پائی ہے گزر کراس کنارے پر پہنچنے لکے جمال ہم لوگ موجود تھے۔ ہم ان کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔ آگے بڑھنے والا راستہ بلا شبہ ولکش ترین راستہ تھا۔ ایک یک ڈنڈی تھی جو نہ جانے کس جانب جاتی تھی۔ ہم اس

سیاہ فاموں کی ٹولیاں ہمارے اردگرد بمھری ہوئی تھیں' وہ ہر طرف سے سفر کردہے

تھے اور بالآخر ہم اس بوے بہاڑی ملے تک پہنچ گئے جس کے عقب میں مجھے نہیں معلوم تما کہ کیا تھا لیکن جب میں نے اس سے گزر کر دیکھاتو مجھے وحشیوں کی ایک عظیم الشان بُر سکون اور آہستہ آہستہ بننے والا تھا کہ بدن کو کوئی قوت نہیں صرف کرنی پڑتی تھی جس کی بناہ یر نو کل کا دل شاید ندی سے نظنے کو سیس جاہ رہا تھا۔ میں نے نو کل کو آواز دی اور نو کل مسکراتی ہوئی نگاہوں سے میری جانب دیکھنے

د کنارے کی جانب دیکھو۔" میں نے بھاری کہج میں کما اور نو کل نے کنارے کی

طرف دیکھا۔ دو سرے ہی کہتے اس کے ہونٹول کی ہنسی کافور ہو گئی اور چبرے پر کسی قدر دہشت کے آثار نظر آنے لگے۔

"آه انكل يه كالے كالے لوگ كيا- كيابيه بھوت بيں؟" اس نے خوفزدہ اندازين سوال کیا اور جلدی سے میرے نزدیک بہنچ گئی۔

"نسیس انسان ہی ہیں لیکن افرایقہ کے اس علاقے کے باشندے ہیں اور ان کا رنگ

ساہ ہو تا ہے۔" "ہاں میہ تو میں جانتی ہوں۔ میہ بالکل ویسے ہی ہیں جیسے ہم نے اپنے وطن میں دیکھیے

"ليکن به انو <u>کھ</u> ہيں نو ئل\_"

"ہاں انکل برے خوفناک لگ رہے ہیں لیکن یہ یمال پر کیوں کھڑے ہیں انکل؟" "نو کل ہوشیاری سے کام لینا ہو گا یہاں رکو پہلے میں تمہارا لباس لے کر آتا ہوں۔" "ارے بال انکل میرے کیڑے- میرے کیڑے-" نو کل نے دہشت زدہ لہج میں کما اور میں اس کے شانے تھیک کر آگے بڑھ گیا۔ جوں جوں میں کنارے کے نزدیک پہنچتا

جارہا تھا وہ لوگ ایک قدم چھے ہنتے جارہے تھے۔ لباس کنارے کے نزدیک ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ کباس میں نے اٹھایا اور پلٹ بڑا۔ ان لوگوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا۔ تب میں نوکل کے زدیک پہنچ گیا۔

"ليكن ليكن انكل ميس يهال پاني ميس كير ع كيسے بهنوں -"

"جس طرح بھی ممکن ہوسکے نوئل۔ یہ لوگ کسی نیک ارادے سے نمیں آئے۔"

"كك ......كيا مطلب انكل؟" نو كل مكلائي-

نستی نظر آئی جو تاحدِ نگاہ پھیلی ہوئی تھی۔ چھوٹے چھوٹے گھاس کے بنے ہوئے جھو نپڑے جن کی دیواروں میں پھر بھی چے

ہوئے تھے اور دور دور تک بکھرے ہوئے تھے اور ان کے درمیان حسین سبزہ زار پھلے ہوئے تھے کھیتی باڑی وغیرہ کا شاید کوئی تصور نہیں تھا۔ نہ جانے وقت گزارنے کے لئے یہ لوگ کیا کرتے تھے۔

ایک بڑے سے جھونپڑے میں ہم دونوں کو پہنچا دیا گیا اور ای مخف نے جس لے پہلی بار مجھ سے گفتگو کی تھی جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یماں آرام کروں۔ پہلی بار مجھ سے گفتگو کی تھی جھک کر مجھ سے درخواست کی کہ میں یماں آرام کروں۔ نو کل ان لوگوں کے ساتھ آتے ہوئے خوفزدہ تھی اور جھونپڑے میں پہنچ کر بھی

اس کے چبرے پر دہشت کے آثار نظر آرہے تھے تب میں نے مسکرا کرنو کل کی جانب ، مکھا۔

"کیابات ہے نو کل 'کیاتم خوف محسوس کررہی ہو؟" "انکل یہ لوگ تو بڑے ہی وحثی معلوم ہوتے ہیں' ہمارے ہاں جو لوگ ہیں ان کے ''

رنگ ان جیسے ضرور ہیں کیکن حلیہ ان جیسا نہیں ہے' یہ لوگ کون ہیں اور ہمیں یہاں کیوں لائے ہیں؟"

"ان کا مقصد کچھ بھی ہو نو کل' تہیں ان سے خوف نہیں کھانا چاہئے۔ یہ لوگ میری موجودگی میں تہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا کتے۔" میں نے اسے دلاسہ دیا۔
"نہیں انکل میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ میں تو کافی بمادر ہوں لیکن یہ لوگ انو کھے ہیں

'' میں انقل میں حوفزدہ میں ہوں۔ میں تو کائی مبادر ہوں کیلن یہ لوک انو کھے ہیں اس وجہ سے مجھے تشویش ہے۔'' نو کل نے جواب دیا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ میں س

سیاہ نسل کے ان لوگوں کے بارے میں ابھی تک بیہ اندازہ نمیں لگایا جاسکتا تھا کہ انہوں نے ہمیں گر فقار کیوں کیا ہے۔ ویسے ان کا رویہ کسی طور تکلیف دہ نمیں تھا لیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر کوئی گڑیو ہوئی تو پھر نو کل کو بچانے کے لئے جو پچھ کر سکتا

ہوں ضرور کروں گا۔ نو کل کسی گہری سوچ میں ڈوب گئی تھی۔ کافی دیر خاموثی سے گزر گئی تو میں نے۔

اے مخاطب کیا۔" اسے مخاطب کیا۔" "کیا سوچنے لگیں نو کل؟"

"كُوكَى خاص بات نهيں انكل بس ميں سوچ رہى ہوں كہ اب ہم كياكريں كے؟"

"تم کیا جاہتی ہو؟"

"میری سمجھ میں تو کوئی بات نہیں آرہی میں آپ کے ساتھ خوش ہوں آپ اتنے ایکھے ہیں کہ میں سوچتی ہوں کہ آپ اتنے ایکھے کیوں ہیں' بس مجھے یہ سب کچھ اچھا نہیں ایکھے ہیں کہ میں سرچکے ایکھا نہیں ایکھ میں سرچکے ایکھا نہیں کے ایکھا نہیں کہ کے ایکھا نہیں کے ایکھا نہیں کہ کے ایکھا نہیں کے ایکھا نہ کی کہ کی ایکھا نہ کی کہ کہ کے ایکھا نہیں کے ایکھا نہ کی کہ کہ کے ایکھا نہیں کے ای

ایھے ہیں مسل کے بجائے ہم کمی شہر میں ہوتے تو بہت مزہ آیا۔"
"ہم یماں سے شہر جانے کی کوشش کریں گے نو کل' تہیں فکر مند نہیں ہوتا

ا اور ای وقت چند حبثی ہماری رہائش گاہ میں آگئے لیکن ان کے ہوں میں ہماری رہائش گاہ میں آگئے لیکن ان کے ہوں میں ہمارے لئے کھانے پینے کی جیزیں تھیں۔ ان چیزوں کو دیکھ کر میں ان لوگوں

کے بارے میں اندازہ قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ سورج جھکے چند وحثی میرے پاس آگئے۔ ان میں سے ایک نے زمبا کا پیغام مجھے

"سردار زمباتم سے ملاقات کا خواہش مند ہے اور اس نے تہیں طلب کیا ہے۔"
دور کی بھی میرے ساتھ جائے گی؟" میں نے پوچھا۔

"اس نے اس بارے میں کوئی مدایت نہیں دی۔ یہ تمہاری مرضی پر منحصرہ۔"

اس نے جواب دیا۔

بہرطال میں نے نوئل کو ساتھ لیا اور جھونیروں کے درمیان سے گزرتے ہوئے ہم سردار کے جھونیرٹ کے پاس پہنچ گئے جس کے سامنے ایک وسیع وعریض احاطہ موجود تھا۔ اس احاطے میں ایک پھریر ایک قوی بیکل سیاہ فام موجود تھا جو بڑھانے کی حدود میں

ھا۔ اس احاطے میں ایک چربر ایک توی بیش سیاہ قام موجود داخل ہوچکا تھا لیکن اس کی بدنما آنکھوں سے تجربہ جھانکیا تھا۔

اس نے سرسے پاؤں تک مجھے دیکھا پھر کردن ہلائی۔ "تم اس ناقابلِ عبور رائے سے آئے ہو جو موت کا راستہ ہے اور جے عبور کرنے

ک ہر کوشش موت قابت ہوتی ہے۔" "تمهارا نام زمباہے۔" میں نے پوچھا۔

"بال- تنهيس دو سرول نے بتا ديا ہو گا-"

"اپی بستی میں آجانے والے اجنیوں کے ساتھ تم کیاسلوک کرتے ہو؟"
"ہم انہیں قبول نہیں کرتے۔ اول تو اس راستے سے 'اس سے قبل کوئی نہیں آیا '
دوسرے راستوں سے لوگ بھی بھی آجاتے ہیں اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی 
ننری دھات یا چک دار پھروں کے پجاری ہوتے ہیں ان کے حصول کے لئے وہ زندگی کی

رواہ نمیں کرتے لیکن وہ لوگ گندے خیالات کے مالک ہوتے ہیں۔ بہت پہلے ہمیں ال کی آمدیر اعتراض نہیں تھا ہم ان سے تعاون کرتے تھے لیکن پھران کی چند باتوں لے بمیں تکیف پنچائی۔ وہ ہم میں شامل ہوجاتے ہماری لڑکیوں کو بمکاتے اور پھر انسیں چھوڑ کر چئے جاتے مقصد صرف سنمری دھات اور چمک دار پھروں کا حصول ہو تا۔ ہمارے بہت سے لوگ ان کی وجہ سے موت کا شکار ہوئے۔ تب رموکانے ان کے وافلے کی ممانعت كردى اس نے كماكم سنهرى دھابت كے لئے آنے والوں كو ہلاك كرديا جائے ' تب ہے ہم ای اصول پر کاربند ہیں 'سویمی سوال ہم تم سے کریں گے۔"

"مثلاً؟" میں نے پوچھا۔ ''کیا تم بھی سنری دھات کی تلاش میں آئے ہو؟''

"کیاتم سے بول رہے ہو؟"

"اگریہ بات ہے تو صبح کی عبادت کے وقت تہیں رموکا کے بت کے سامنے اقرار کرنا ہو گالیکن سنو رموکا کے بت کے سامنے جھوٹ بچے نمایاں ہوجاتا ہے اگرتم نے جھوٹ بولا تو جل كرسياه موجاؤ كے ليكن اگر تمهاري بات سيح نكلي تو مم تمهيس احترام ديں كے الى اس کے سواکوئی بات ہو تو تم ہمیں بتا دو تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔" "اگر میں سچا نکلا تو کیا تم میری مدد کرو گے؟"

"كيا مدد جائة مو؟"

"دوسرے رائے سے مجھے معذب دنیا تک پہنچا دینا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ نہ تو سنہری دھات کا کوئی ککڑا اپنے ساتھ میں لے جاؤں گا اور نہ ہی تمہاری کسی عورت کو کوئی نقصان پہنچاؤں گا۔ " میں نے کما اور سردار نے مهربان انداز میں کردن ہلادی-

«میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تم سیچ نکلے تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ " "شکریه سردار-" میں نے ممنونیت سے کما۔

"اس وفت تک تهيس کي تکيف كا سامنا نميس كرنا يزے گا۔ جس جگه تهيس

مصرایا گیا ہے وہاں تہیں تکلیف تو نمیں ہے۔" " قطعی نهیں۔"

" ٹھیک ہے تم آرام کرو۔ کسی بھی ضرورت کو بیان کر کتے ہو۔" سردار نے کہا۔

«میں تم سے مزید معلومات کرنا جاہتا ہوں۔ سردار۔"

"فود تمهارا طرز زندگی کیا ہے۔ تمهارے قبلے کا کوئی نام ہے؟ یمال ان اطراف میں روسرے قبائل بھی آباد ہوں گے۔"

وجم سب رموکا کملاتے ہیں اور می جارے قبلے کا نام ہے دیوی رموکا جاری گران و مانظ ہے۔ اس کا جادو سب سے عظیم ہے ہاں وہ لوگ جو اپنے جادو آزماتے ہیں ، موکا کے جرم ہوتے ہیں ایسے مجرموں کو دیوی چھوٹ دیتی ہے اور انسیں بزار راتیں دی جاتی

ہں ان ہزار راتوں میں اپنے جادو کی گندگی کے لئے آزاد ہوتے ہیں لیکن ان کے خاتم کے بعد اسس پھر بنادیا جاتا ہے اور پھروہ بھشہ پھرکے بنے رہتے ہیں دیکھ کتے ہیں 'سوج يحة بين ، بھوك پياس لكتى ہے انہيں اليكن نه وہ مريحة بيں نه جنبش كريكتے بيں اس كئے بت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنا جادو دیوی کے جادو پر حادی کرتے ہیں ' بھی بھی کوئی اپیا سر پھرا نکل آتا ہے اور وہ پھر بستیوں کے لئے مصیبت بن جاتا ہے جیسے شمبولا۔"

سردار کے چرے پر فکر مندی کے آثار نظر آنے لگے میں بغو راسے دیکھ رہا تھا۔ "شمبولا کون ہے؟" میں نے دلچیں سے پوچھا-" یہ قبیلہ صدیوں سے آباد ہے ، ہم برے لوگ نہیں ہیں بیشہ امن پند رہتے ہیں

اور دو سرے قبائل کی طرح جنگ وجدل جارا وطیرہ نہیں رہا' دیوی رموکا جاری مدد کرتی ہے اور ہماری طرف بری نگاہ ڈالنے والے خوفزدہ ہوجاتے ہیں لیکن قسقہ کی چھوٹ ہم میں سے برنصیب کے لئے جاہ کن ثابت ہوتی رہی ہے۔"

" تمقه کی چھوٹ؟" میں نے استہفامیہ انداز میں یوچھا۔

''ہاں میں اس بارے میں حمہیں بنا چکا ہوں تعنی وہ سر پھرا انسان جو ہزار راتوں کا جادو مانگ کے اور پھر ساری زندگی پھر بن کر گزار دے کیکن ان ہزار راتوں میں وہ آزاد ہوتا ہے۔ ایسا کوئی بھی شخص جس دور میں بھی ہو دو سروں کے لئے بریثانی کا باعث بنا رہا اور بدقسمتی ہے میرا دور قسقہ کا دور ہے اور اس دور میں شہولا موجود ہے۔"

"وہ جس نے ہزار راتیں مانگ کی ہیں۔"

"خوب۔ شمبولا کمال رہتا ہے اور تم لوگوں کے ساتھ اس کا کیما رویہ ہے؟"

"وہ شیطان ہے اور ہم اس کے سامنے بے بس اور مجور ہیں ، قبیلے کی ہر عورت

بھن کے آثار تھے ظاہر ہے وہ اس گفتگو کو سمجھ بھی نہ رہی ہوگی پھرجب ہم باہر نکل ہ بن آئے تو اس نے میرا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے کہا۔

"به آپ دونوں کو کیا ہو گیا تھا انگل؟"

«ک نو کل\_"

"آپ لوگ نہ جانے کیا بول رہے تھے میری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔"

"ان لوگوں کی زبان تھی میں ان ہے ان کی زبان میں بات کررہا تھا۔" " مجھے تو ہوی عجیب سی لگ رہی تھی کیا کہ رہا تھا؟"

''کہہ رہا تھا کہ ہمیں تہذیب کی آبادیوں تک پنجانے میں ہماری مدد کرے گا۔ وہ ہارا دوست بن گیا ہے لیکن اس نے بیہ پیش کش کی ہے کہ ابھی چند روز ان کے ساتھ

آیام کریں اور یہال کی سیر کریں۔"

"ویسے یہ جگہ تو بہت خوبصورت ہے انکل-" ''ہاں۔ اور ان لوگوں کا رہن سهن بھی انو کھا ہے۔ جب بیہ لوگ جشن مناتے ہیں تو

وحشانه رقص کرتے ہیں۔" "اوہ۔ تو کیا یہ لوگ جشن منائیں گے۔"

"شاید ابھی نہیں ہاں اگر حمہیں کچھ دن یمال گزارنے میں اعتراض نہ ہوتو پھر ہم ان کا جشن دیکھ کرئی چلیں گے۔"

" نھیک ہے مجھے ان کا رہن سمن بہت پیند ہے۔" نو مُل نے خوش ہو کر کما اور غاموش ہو گئے۔ میں سردار زمبا کی باتوں یر غور کرنے لگا۔ شمبولا میرے گئے ایک دلچسپ

میںنے دو سرے دن کی عبادت میں شریک ہونے کا فیصلہ کرلیا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ ان کی عبادت میں تنما جاؤں گا کیگن نو ئل کو اس جھونیڑے میں تنما چھو ژنا مناسب سمیں تھا اور پھر ممکن ہے وہ بھی اس انو تھی بات سے لطف اندوز ہو۔

لیکن سورج نکلنے سے قبل میں نے نوئل کو جگانے کی بھی کوشش کی تو وہ نہیں جاگی وہ کمری نیند سو رہی تھی۔ تب میں خود ہی باہر نکل آیا۔ عبادت گاہ کے بارے میں' میں نے تعمیل نمیں یو چھی تھی لیکن مجھے اس کے بارے میں جاننے میں کوئی دفت نہ ہوئی تھی الیک سیاہ فام کو میں نے شانے سے پکڑ کر روک لیا وہ چونک کر رک گیا۔

''کیا تم صبح کی عبادت میں شریک نہیں ہوتے۔'' میں نے یو چھا۔

اس کی بیوی ہے وہ جے چاہے اپنے پاس بلالے ہم سب اس کے غلام بن کر زندہ رہے ہیں وہ جس سے نفرت کرے اس کا جینا حرام کردے چنانچہ اس کی خوشنوری کے لئے ہمر وہ کرنا ہوتا ہے جو ہم میں سے نسی کا دل نہیں جاہتا۔ ہر سات دن کے بعد وہ کسی ایک انسان کا خون پیتا ہے اور اس کے لئے یہ قربانی بھی ہم ہی میں سے نسی کو رہنا ہوتی ہے۔" سردار کی آواز میں عم کے آثار تھے۔

"تم اے ہلاک نہیں کر کتے؟" "نسیں اس کے جادو کے سامنے ہماری ایک سیس چلتی۔" "لعنی اگرتم اے ہلاک کرنا چاہو تو کوشش کر کتے ہو' دیوی کی طرف ہے اس کی

" نہیں وہ شیطان ہو تا ہے۔ شیطان کو ہلاک کرنے کی ممانعت کس طرح ہو سکتی ہے لیکن اس پر قابو کون پائے؟" سردار نے ادای سے کہا۔

"كيا ماضى ميس تبھى كى نے ايسے شخص كو ہلاك كيا ہے؟" "وه جن بر ظلم كرتا ہے الى كوشش كرتے ہيں اليكن ناكام رہتے ہيں۔" سردارنے

"وہ کمال رہتا ہے "کیا تمہارے درمیان؟" " شیں۔ وہ سیاہ پہاڑیوں کے ایک غار میں رہنا ہے جب اس کا دل چاہتا ہے آتا ہے اور ہم سب اس کے سامنے بے بس ہوتے ہیں۔" سردار نے بتایا۔

"تم نے صبح کی عبادت کے بارے میں کما تھا؟" "ال- ہم نکلتے سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ کل تم بھی صبح کو اس عبادت میں

"صبح کس وقت؟" "سورج نکلنے سے قبل۔" "كياشبولا بھي اس عبادت، ميں شريك مو تا ہے۔" ميں نے يو چھا۔ "شيطان كو عبادت سے كياكام وہ تو مررسم سے بے نياز ہو تا ہے۔"

"شكريه سردار- مين تمهارے اس تعاون كے لئے بے حد شكر گزار مول مين كل صبح کی عبادت میں شریک ہوں گا اور اس وقت تہیں میری سچائی کا لفین ہو گا۔ " پھر میں سردار کے پاس سے اٹھ گیا۔ نو کل اس دوران خاموش رہی تھی۔ اس کی آ تھوں میں

"میں جارہا ہوں کیکن تم؟" "میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔" "تم؟" وہ حیرت انگیز دلچیں سے بولا۔ "ہاں' تمہیں حیرت کیوں ہے؟" "ہاں' تمہیں حیرت کیوں ہے؟"

"اس لئے کہ تم ہم میں سے سی ہو تہارا عبادت کرنا ہمارے لئے جرت انگیز ا

"بسرحال مجھے اپنی عبادت گاہ لے چلو۔"

"آؤ۔ میرے ساتھ آجاؤ۔" اس نے کما اور میں اس کے ساتھ چل پڑا۔ اس کارخ جھونپڑوں کے عقبی میدان کی جانب تھا میں اس میدان کے دو سری ست سے یمال آیا تھا اس لئے یہ عقبی حصہ ابھی تک میری نگاہ سے پوشیدہ تھا۔

نیم تاریکی میں یہ ماحول بے حدولکش اور پراسرار لگ رہا تھا۔ عقب میں ایک وسیع وعریض میدان کھیلا ہوا تھا جس کے اختتام پر سیاہ پہاڑیوں کا سلسلہ تاحد نگاہ تھا۔ یہ پہاڑیاں اس طرف کے ماحول کی ضد تھیں' حسین مرغزاروں میں ان کی بدنمائی بجیب ی لگ رہی تھی۔ میں نے ولچیں سے یہ منظرد یکھا' ان کے درمیان آگ جل رہی تھی' میرا رہی تھی۔ میں نے تعمیل کراسے دیکھا۔

" يمى عبادت كا ميدان ہے۔ درميان ميں سلگتى ہوئى آگ سورج كے عكس كا برقا ہے۔ يہ آگ سورج كى آگ كى نشاندى كرتى ہے اور ہم اس كى عبادت كريں گے۔ " يرے راہبرنے مجھ سے كما۔

"لیکن میرے دوست ابھی تو یمال زیادہ لوگ نہیں آئے ہیں'کیا پوری بہتی کے لوگ عبادت نہیں کرتے۔" میں نے سوال کیا۔

"مجال ہے کسی کی ' ہر مخص صبح کو سورج کی آمد کا انتظار اس میدان میں کرتا ہے چند ساعت دیکھتے جاؤ ابھی وقت نہیں آیا۔" اس نے کہا اور میں نے خاموثی سے گردن ہلادی۔ یہ ساری چزیں میرے لئے بے حد دکش تھیں۔

ہوری میں مارس سوچ میں گم تھا کہ آگ میں سفید دھو میں کے بادل نمودار ہوتے دیکھے
ایک عجیب می انو کھی می خوشبو چاروں طرف تھیل گئی تھی۔ غالبا آگ کے الاؤ میں کوئی
خوشبودار چیز ڈال دی گئی تھی اور اس کے ساتھ ہی اچانک چاروں طرف سے چینوں کا
آوازیں ابھرنے لگیں اور تیزی کے ساتھ میدان لوگوں سے بھرنے لگا پہلی صف دو سرکا

مف اور تیزی سے صفیں بحرنے لگیں۔ مفول کے درمیان بے ہتگم انداز میں وحثی رقس کرتے پھررہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے زمین سیاہ فام ننگ دھڑنگ آدی اگل رہی ہو جب مجھے ایک آواز سائی دی اور سے آواز زمباکی تھی۔ زمبا چیخ رہاتھا۔

''باہر سے آنے والے اجنی تم جمال بھی ہو میرے پاس آجاؤ میں اس تیز الاؤ کے زری موجود ہوں۔'' اور یہ آواز میرے لئے تھی۔ چنانچہ میں لوگوں کے ججوم کو چرتا ہوا آگے برھنے لگا۔ میرا ساتھی ایک لیمے کے لئے حیران رہ گیا تھا۔

چند ساعت کے بعد میں زمبا کے زدد یک پہنچ گیا زمباالاؤ کے زدیک ہی موجود تھا اور اے تلاش کرنے میں مجھے کوئی دفت نہ ہوئی تھی کیونکہ شعاعوں کی روشنی اس کا چرو نمایاں کررہی تھی۔ زمبا کے زدیک ہی چار آدی بھی موجود تھے جو خاصے عمر رسیدہ تھے اور جن کے بال جماؤں کی شکل میں نیچ تک پھیلے ہوئے تھے بدن ان کے بھی نگ رطزیگ تھے اور ان کے بدن پر مجیب و غریب قتم کے نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ ایسے نقش و نگار جو میں اس سے پہلے بھی لوگوں کو آرائش بدن کے لئے بناتے ہوئے دکھے چکا

سردار زمبانے مجھے اپنے بالکل قریب بلالیا اور تب میں نے کہلی بار اس عجیب وغیب مجتبے کو دیکھا جو خاصا طویل وعریض تھا۔ ساہ رنگ کے چھرے تراثی ہوئی دیوی عجیب وغریب خدوخال کے مالک تھی۔ انتمائی بھونڈے سے خدوخال تھے اور باتی بدن کو نوانی روپ دینے کی ناکام کوشش کی گئی تھی بسرصورت یہ دیوی رموکا تھی جس کے سامنے مجھے مقدس قشم کھانی تھی۔ میں زمباکے نزدیک کھڑا ہوگیا۔

عبادت شروع ہو گئی آہستہ آہستہ سورج بلند ہورہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ان لوگوں کے جوش و خروش میں اضافہ ہو تا جارہا تھا۔ اتنا شور مچا رہے تھے اتنا چیخ رہے تھے یہ لوگ کہ کان پڑی آواز سائی نہ دیتی تھی۔

مرد عور تیں بو رہے نیچے سب ہی موجود تھے اور سب کے سب دیوانہ وار چیخ رہے تھے۔ ویے یہ ایک انو کھی عبادت تھی اور میں سوچ رہا تھا کہ بقینی طور پر جھونپڑے میں نو کل جاگ اٹھی ہوگی اس تصور کے ساتھ میں تھوڑا سا پریثان بھی ہوگیا تھا۔ بہرصورت نوگوں کے جموم سے نکلنا آسان بات نہیں تھی یوں بھی میں نے زمبا کو مطمئن کرنے کا دعرہ کیا ہوا تھا۔ چانچہ میں خاموثی سے ان کی عبادت دیکھا رہا۔

پر جو نمی سورج کی کیلی کرن نمودار ہوئی وہ سب اچانک خاموش ہو گئے اتن تیز

چیخوں کے بعد یہ خاموثی بری عجیب اور انو کھی لگ رہی تھی۔ میں دم سادھے ان لوگور کی حرکات و سکنات دیکھ رہا تھا' چند سکنڈ وہ لوگ خاموش رہے اور سورج بلند ہو تا رہا پر جب سورج نے سر ابھارا تو وہ لوگ مطمئن ہوگئے۔ گویا اب عبادت ختم ہوگئ تھی۔ تبہ زمبا مسکراتے ہوئے بولا۔

"میرے دوست نہ جانے کیوں تمہاری بات پر مجھے بقین ہے حالانکہ ہمارے نہ ہمب میں سے بات نہیں ہے کہ ہم کسی ایسے شخص پر بھردسہ کریں جو ہمارا ہم نہ ہب نہ ہو اور مسافریا اجنبی ہویا پھراس نے دیوی رموکا کے سامنے اپنی سچائی کا ثبوت نہ پیش کردیا ہو۔ اہم میں سے جاہتا ہوں کہ تم اپنی سچائی کا ثبوت دو۔"

"كيا جائت ہو؟" ميں نے يو چھا۔

"سامنے آؤ۔" زمبا بولا اور میں دیوی رموکا کے بت کے سامنے پہنچ گیا۔ تب زمبا نے ایک بو ڑھے کو اشارہ کیا اور وہ بو ڑھا ہمارے نزدیک پہنچ گیا۔ زمبابو ڑھے سے مخاطب ہوکر بولا۔

''عظیم منگولا۔ نا قابلِ عبور راستوں سے آنے والا شخص کہتا ہے کہ وہ ایک بھٹکا ہوا انسان ہے اور سمندر کے راستے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ یہاں آنااس کا مقصد نہیں تھا اور نہیں وہ چمک دار پھروں اور سنری دھات کی تلاش میں یہاں تک آیا ہے۔ یہ اس جگہ سے نکل جانے کا خواہش مند ہے اور اس سلطے میں اپنی سچائی کا ثبوت پیش کرنے کے لئے دیوی رموکا کے سامنے آیا ہے۔ میں نے کہا ہے کہ اگر وہ رموکا کے سامنے قتم کھالے اور یہ بیات ثابت کردے کہ وہ چمک دار پھروں کی تلاش میں آنے والا شخص نہیں ہے تو میں اس کی مدد کروں گا قبیلے کے قانون کے مطابق اگر یہ شخص بھی چمک دار پھر اور سنری اس کی مدد کروں گا قبیلے کے قانون کے مطابق اگر یہ شخص بھی چمک دار پھر اور سنری اس کی مدہ کوئی اعانت نہیں کر سمیں گے اور پھر اس دھات کی تلاش میں یہاں آیا ہے تو پھر ہم اس کی کوئی اعانت نہیں کر سمیں گے اور پھر اس سے یہ ای دنیا اسے رموکا کے قدموں پر قربان کردیا جائے گا اور اگر یہ ہمارا دشمن نہیں ہے تو ہم اس سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اسے ان علاقوں میں پہنچادیں گے جمال سے یہ اپنی دنیا سے کوئی تعرض نہیں کریں گے اور اسے ان علاقوں میں پہنچادیں گے جمال سے یہ اپنی دنیا اور لکڑی کے اس بڑے برتن کی جانب متوجہ ہوگیا جس میں ماص لکڑی کا برادہ موجود میں اور لکڑی کے اس بڑے برتن کی جانب متوجہ ہوگیا جس میں کی خاص لکڑی کا برادہ موجود تھا اور اس برادے کی خوشبو فضا میں بھیلی ہوئی تھی۔

"میرے زدیک آؤ۔" بوڑھے کی لرزتی آواز ابھری اور میں اس کے زدیک سی

"دیوی رموکا کے سامنے جھوٹی قتم کھانے والے راکھ کے ڈھرمیں تبدیل ہوجاتے ہیں۔ چلواس خوشبو سے ایک مٹھی بھرکر الاؤ میں ڈال دو۔" اور میں نے اس کی ہدایت پر عمل کیا آگ سے سفید دھوئیں کے ساتھ خوشبوئیں اٹھیں اور فضا میں پھیل گئیں۔ سردار کھسک کر میرے قریب آگیا تب بو ڑھے نے کہا۔ "ہاں بولو۔ تمہارے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟"

"بینیا کہ میں پہلے سردار زمباکو بتا چکا ہوں کہ میں ایک تباہ شدہ جمازے بہاں تک آپنیا ہوں اور اس طرف آنے کا مقصد اس کے سوا کچھ نہیں کہ میں تمذیب یافتہ دنیا میں نکل جاؤں اور اس میں جھوٹ ہوتو تمہارے عقیدے کے مطابق مجھے ضرور نقصان سند "

ہے۔ سردار کی آئسس دیوی کی طرف گرال ہو گئیں لیکن کوئی قابلِ ذکر واقعہ پیش نہ آیا اور سردار نے آگے بڑھ کر مجھے مگلے لگالیا۔

" ہل۔ میں نے تجھے سچا سلیم کیا اور اب مجھے تجھ پر کوئی شک نہیں ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ " میں نے سردار کی پیٹے پر تھیتیائی اور سردار مجھے لئے ہوئے چل پڑا عبادت ختم ہونے کے بعد بستی کے دو سرے لوگ بھی واپس چل پڑے تھے اور میدان خالی ہو تا جارہا تھا۔

" مجھے یقین ہے تم نے اس بات کا برا نہیں مانا ہو گا اجنبی۔"

ے یں ہے اس میں برا ماننے کی کوئی بات ہی نہیں تھی سردار تہیں مطمئن کرنا بھی ضروری تھا اور میں مطمئن تھا کہ میں نے جھوٹ نہیں بولا۔"

"تب مجھے دو دن کی مملت وے 'میں تیرے لئے سفرکا بندوبست کروں تاکہ مجھے دو دن کی مملت وے 'میں تیرے لئے سفرکا بندوبست کروں تاکہ مجھے داستے میں تکلیف نہ ہو۔ ممذب دنیا میں جانے کے لئے راستہ طویل ہے اور اس میں پچھے ایسے دشوار گزار مراحل آتے ہیں کہ انسان پریثان ہوجاتا ہے۔"

"مجھے اپنی پرواہ نمیں ہے سردار' لیکن وہ بچی میری ذمہ داری ہے اگر بات صرف میری ہوتی تو میں ایک طویل وقت یمال گزار کر تیرے لئے بھی بچھ کرنے کی کوشش کرتا۔"

"تیرا شکریہ - بسرحال مطمئن رہ عمل دو دن کے اندر تیری واپسی کا بندوبست کردوں گا۔ تیری سچائی نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ اب مجھے اجازت دے۔" سردار میرے مجھونیڑے کے نزدیک آکر بولا۔ اور میں نے گردن ہلادی۔

سردار چلاگیا اور میں جھونپڑے میں داخل ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ نو کل ضرور جاگر گئ ہوگ۔ آوازوں سے خوفزدہ بھی ہوئی ہوگی اور میرا خیال درست نکلا۔ وہ اس جگر نمیں تھی جہاں میں اسے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے چاروں طرف دیکھا لیکن نو کل جھونپروں میں نمیں تھی۔

جو اب بھی تیزی سے جل رہی تھی۔ تب میں نے زور سے اسے پکارا کیکن کوئی جواب نہ ملا' میں کسی قدر پریشان ہو گیا تھا۔

وہاں سے واپس آگر میں نے ایک سیاہ فام کو پکڑا اور اس سے کما۔ "میرے ساتھ ایک لڑکی تھی' کیا تم نے اسے دیکھا؟" سیاہ فام نے حیرانی سے مجھے

سیرے ساتھ ایک کری کی گیا م کے اسے دیکھا؟" سیاہ فام نے خیراتی ہے بھے دیکھتے ہوئے گردن ہلادی۔ "دہ کھو گئی۔ کیا وہ اس مبگہ نہیں ہے 'جہاں تہمارا قیام ہے؟" اس نے پوچھا۔

''نہیں' وہ وہاں موجود نہیں ہے۔'' ''کس وقت چھوڑا تھاتم نے اسے وہاں؟''

"اس وقت جب ہم سب عبادت کے لئے گئے تھے۔" میں نے جواب دیا اور ساہ فام تعجب سے گردن ہلانے لگا۔

. "اس وقت تو نبتی میں کسی فرد کا وجود بھی نہیں ہو تا' پوری بہتی خالی ہوجاتی ہے' اور سے مران چھر ڈکر نہیں جانا جاریٹ تھا۔ "

تمہیں اسے یماں چھوڑ کر نہیں جانا چاہئے تھا۔" میں نے اس سیاہ فام کی تفیحتیں سننے کے بجائے آگے بڑھ کر نو کل کو تلاش کرنا

مناسب سمجھا اور پھر میں کافی دیر تک اس کی تلاش میں بہتی کے کونے کونے میں مارا مارا پھر تا رہا۔ پھر تا رہا۔ پھر تا رہا۔ بیس نے بے شار لوگوں سے اس کے بارے میں معلومات کیں اور نو کل کو نہ پاکر میں سردار کی قیام گاہ کی طرف چل پڑا۔ میں سردار کی قیام گاہ کے باہر سیاہ فام پسرے دار موجود تھے۔ انہوں نے زمبا کو میری آمد کی

اطلاع دی اور زمبا اپنے جھونپرٹ سے باہر نکل آیا' اس کے ہونوں پر مسکراہٹ بھیل گئی تھی۔ تب اس نے سادگ سے بوچھا۔ دکیا میں سمی خاص کام سے اس کے پاس آبا

ں۔"
"ال زمبا میری جھونپرای سے وہ بچی غائب ہے جو میرے ساتھ تھی۔"

"کیا مطلب؟" زمبائی قدم آگے بڑھ آیا۔ "وہ میرے جھونیرے میں موجود نہیں ہے۔"

"کهان گئی اور کب؟" "کهان گئی اور کب؟"

"اس وقت جب میں عبادت کے لئے گیا تھا' تو وہ جھونیرے ہی میں سو رہی تھی الکین جب میں وہاں سے واپس آیا تو وہ اپنی جگہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں نے

لین جب میں وہاں سے واپس آیا تو وہ اپنی جکہ موجود نہیں تھی۔ اس کے بعد میں گے بہتی کے اطراف میں' میدان میں' ہر جگہ کونے کونے میں اسے تلاش کیا ہے لیکن وہ

"کیا؟" زمانے کیا۔

" بال زمباوه موجود نمیں ہے ' براہ کرم سردار اس کی تلاش میں میری مدد کرو۔" " یقیناً یقیناً۔ یہ تمهارے کہنے کی بات نمیں ہے۔" زمبائے جواب دیا اور پھروہ

میں میں میں۔ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔

یری سے اسے برطایہ زمبانے چند افراد کو جمع کیا اور انہیں مختلف ہدایات دیں۔ اس نے ان سے کما کہ بہتی کا ہر فرد بچی کی تلاش کرے' بلکہ ہر جھونپڑے میں ہر جگہ اس بہتی کے اطراف میں

جستی کا ہر فرد بچی کی تلاش کرنے بلکہ ہر بھوپیڑنے میں ہر جلنہ آگ میں کے استراک میں دور دور تک نکل جائے اور بچی کو تلاش کرے' بچی ہر حال میں چند گھنٹوں کے اندر اندر مل جانی چاہئے۔

ں بال چاہے۔ لوگوں نے سردار زمباکی ہدایات سنیں اور چاروں طرف دوڑ گئے۔ میرے انداز میں کچھ پریٹانی پیدا ہوگئ تھی۔ میرے زہن میں یہ بھی تھا کہ نو کل کے ساتھ کوئی حادث پیش آگیا ہے یا وہ خوف زدہ ہوکر کمیں چھپ گئ ہے، بسرصورت یہ لوگ اسے تلاش

کیں ایا ہے یہ وہ وق روہ اور میں پہلی ہے۔ کرنے کے لئے گئے تھے۔ سردار زمبانے مجھے اپنے ساتھ ہی رہنے کے لئے کما اور پھراس نے مجھے اپنے

جھونپڑے میں بیٹھنے کی دعوت دی اور ہم دونوں اندر چلے آئے۔ اندر آگر ہم دونوں اپنی نشتوں پر بیٹھ گئے۔ نشتوں پر بیٹھ گئے۔ "پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے دوست' ظاہر ہے وہ بچی زیادہ دور نہیں جائے گئیں میں بہت دور تک نکل حائے میرے تیز

"بریشان ہونے کی صرورت ہیں ہے دوست طاہرہے وہ پی ریادہ دور یں ہے۔ گ- اب اتن ناسمجھ بھی نہیں ہے کہ جنگلوں میں بہت دور تک نکل جائے میرے تیز دوڑنے والے اسے تلاش کرلیں گے'تم اس سلسلے میں بے فکر ہوجاؤ۔" سردار زمبانے

کما اور میں نے گردن ہلادی۔ "اسے ہر قیمت پر ملنا چاہئے سردار۔ اسے ہر قیمت ملنا چاہئے، تم یقین کرو اس کی وجہ سے میری زندگی کا رخ بدلا ہوا ہے، ورنہ میں نہ جانے کہاں ہو تا؟"

"یقیناً بقیناً دہ ہماری مہمان ہے اور تم بھی میری پناہ میں ہو' اس لئے تم بے فکر ہوجاؤ' اسے تلاش کرکے تمہارے حوالے کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔" سردار زمبانے بوے اعتاد سے کما اور میں کانی دیر تک اس کے ساتھ بیٹھا رہا' سردار تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد کوئی نہ کوئی گفتگو کرنے لگتا تھا۔ دفعتاً کسی خیال کے تحت وہ چونک کر متوحش لہج

میں بولا۔ "کیا اس کا بورا لباس اس کے بدن پر تھا'کوئی ایسی چیز تو جھونپڑے میں نہیں رہ گئی جس سے اندازہ ہو کہ اسے اس کی مِرضی کے خلاف کسی نے جھونپڑے سے اٹھایا ہے۔"

''کیامطلب؟'' میں نے چونک کر پوچھا۔ ''میرے ساتھ چلو' میرے ساتھ آؤ۔'' سردار اٹھ گیانہ جانے اس کے ذہن میں کیا خیال تھا۔ بسرصورت وہ میرے ساتھ میرے جھونپڑے کی جانب چل پڑا۔ تب اس نے جھونپڑے کے اندر داخل ہوکر دیکھااور ایک کمجے کے لئے ساکت رہ گیا۔

"آه- آه يه كيا موا؟" اس نے عجيب سے انداز ميس كما اور ميس بريشاني سے اسے گا-

''کیا ہوا سردار؟ کیا کوئی خاص بات تمہارے ذہن میں آئی ہے۔'' ''بُو۔ ایک مکروہ اور شیطانی بُو۔ میں اس کو اس جھونپڑے میں ہی محسوس کررہا ہوں اور بیہ اس منحوس انسان کے بدن کی بو ہے جو ہماری پیشانی کا داغ ہے۔''

"سردار براہ کرم جھے صاف الفاظ میں بتاؤ۔ تم کمناکیا چاہتے ہو؟" "شمبولا ' وہ جمال جاتا ہے اس کے بدن کی بو وہاں رہ جاتی ہے اور دیر تک یہ بو فضا میں پھیلی رہتی ہے۔ برا ہی تایاک انسان ہے وہ۔"

"تو تمهارا مطلب ہے وہ اس جھونپڑے میں آیا تھا؟" میں نے خونخوار کہیج میں -

"میرے دوست اگر میرا تجربہ غلط نہیں ہے' کیکن ٹھرو میں ایک فخص کو بلاتا ہوں۔ وہ اس بات کی صحح نشاندہی کر سکے گا۔" سردار زمبانے کہا اور باہر نکل آیا۔ پھر س نے کسی کو بلانے کے لئے کہا اور چند ساعت کے بعد وہی بو ڑھا جے سٹکارا کمہ کر

خاطب کیا گیا تھا جھونپراے میں موجود تھا بوڑھے نے جھونپراے میں قدم رکھا اور ٹھنگ عیا-

میں خاموثی سے ان دونوں کی شکل دیلی رہا تھا۔ پھر میں نے آئے بڑھ کر لہا۔ ''م دونوں کا کیا خیال ہے' براہ کرم مجھے بھی تو بناؤ۔'' ''یہ قطعی انقاق ہے کہ میں نے تمہیں شیطان صفت شمبولا' کے بارے میں بنایا تھا'

''یہ طعمی انقاق ہے کہ میں نے ''میں شیطان سفت عمبولا سے بارے یں جایا تھا میرا خیال ہے کہ لڑک کو شہبولا لے گیا ہے۔'' ''لیکن کیوں؟'' میں نے گرجدار آواز میں پوچھا۔

"کین کیوں؟" میں نے کر جدار آواز میں پوچھا۔
"کیا کہا جاسکتا ہے اس شیطان کے بارے میں لیکن اس منحوس نے بہت بری حرکت
کی ہے۔ سنکارا بتاؤ۔ اب کیا کیا جائے؟"
"ہم سب اس کے سامنے بے بس ہیں۔ کوئی کیا کرسکتا ہے۔" بو ڈھے نے لاچاری

''وہ کہاں ملے گا سردار؟'' ''شمبولا کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟'' ''یاں۔''

كامظاهره كياب

ہوں۔
"اس منوس کا ٹھکانہ انمی ساہ بہاڑیوں میں ہے جنہیں تم نے عبادت گاہ کے آخری سرے پر دیکھا ہوگا لیکن اس کو خلاش کرنا ناممکن ہے۔"
"سردار اس ناممکن کو ممکن بنانا ہوگا' دیسے بھی یہ اصول مہمان نوازی کے خلاف

ہے۔
"دیقین کرو میرے دوست' میں شرمندہ ہوں۔ ہم نے یمال شہبولا کی بُو محسوس کی
ہے۔ اس کئے ہمارا خیال اس طرف گیا ہے لیکن شہبولا۔ اگر اس موذی سے ہمیں بھی
نجات دلاسکتے ہو تو ہم تہمیں نجات دہندہ کمیں گے۔"

کمہ سکتا کہ ان لوگ کے ساتھ میرا کیا رویہ ہو۔ زمبا سچا انسان تھا' اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں تھا۔ بسرحال میں نو کل کے لئے

مہدود تھی۔ اس کی بشت میری جانب تھی۔ «نُوكل-" ميں بے اختيار اس كى جانب ليكا اور ميرى آواز پر اس نے چونك كر

"ہال ضرور' آؤ میرے ساتھ آؤ۔" سردار مجھے اپنے جھونپڑے میں لے گیا۔ اور

پھراس نے بچھے ہتھیاروں کے ذخیرے کے سامنے کھڑا کردیا اور بولا۔ "اس میں سے جو پند آئے لے بو-" میں نے اپنی پند کا ہتھیار لے لیا اور باہر نکل

آیا۔ دوپسر کے بعد میں نے ساہ بہاڑیوں کا رخ کیا۔ ایسا عجیب وغریب بہاڑی سلسلہ میں نے اس سے تبل نمیں دیکھا تھا۔ پوری پوری چٹانیں اس قدر چکنی اور ساٹ تھیں کہ

قدم جمانا مشکل تھا میں اس عار کی تلاش میں بھٹکتا پھرا' لیکن سورج ڈھل گیا اور مجھے کوئی ميرك دل مين انتائي غصه تفا- اگر شمبولا مجھ مل جاتا تو مين اس كاخون يي جاتا-

میں نے سوچا اور اچانک ہی سردار کے کچھ الفاظ میرے ذہن میں گونج الفے۔ میں خاموشی سے واپس چل پڑا تھا۔ سردار بے چارہ اپنے طور پر کوسش میں مصروف تھا۔ اس نے

میری صورت دیکھی اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر گردن جھکالی۔ پھربولا۔ "تم اس عار کو تلاش کرنے میں ناکام رہے ہوگے۔"

"تم نے کہا تھا سردار کہ وہ قبلے کے کی شخص کا خون پیتا ہے۔"

"صرف چند روز'لیکن کیوں؟"

"كتنے دن باتى ہيں اس رات ميں؟"

ایک مخصوص مقام پر بھیج دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کی خون نجری ہوئی لاش وہاں

"بال ليكن مين ناكاى نهين چاہتا سردار."

"میرے دوست میں تمہارے کئے کیا کروں؟"

"اس كاكيا طريقه موتا ہے؟" ميں نے پوچھا۔ "بن ڈوہتے چاند کی رات کو ایک نوجوان کو خوشبوؤں میں بسا کر سیاہ پہاڑیوں میں

سخت پریشان تھا۔ پھرمیں نے سردار سے کہا۔

"مجھے ہتھیار چاہے سردار۔"

غار نظر نہیں آیا۔

ے اٹھالی جاتی ہے۔"

"بال-" سردار چونک پرا-

"اس بارتم مجھے بھیجو کے سردار۔" میں نے کما اور سردار کسی سوچ میں گم ہوگیا۔

اس کے چرے پر حزن وطال کے آثار نظر آرہے تھے۔

جب میں واپس اپنے جھونپڑے میں پہنچا تو ایک دم احجل پڑا۔ نو کل جھونپڑے میں

کین۔ لیکن یہ نو کل تھی؟ میں اپنی جگہ ساکت رہ گیا۔ نو کل کی آٹکھیں معمول ا

ہے کئی گنا بری ہو گئی تھیں۔ اس کے جڑے لکتے ہوئے تھے اور سرخ سرخ دانت ایسے

نظر آرہے تھے جیسے اس نے کمی کا خون پیا ہو' خون کے قطرے اس کے ہونٹوں کے پنچے ا

نھوڑی پر جملی جمے ہوئے تھے۔

میں ششدر رہ گیا۔ نوئل کی یہ بھیانک شکل میرے لئے اجنبی تھی' نوئل مجھے دیکھ کر مسکراتی ربی لیکن ان نگاہوں میں بھین اور وہ معصومیت نہیں تھی جو نو کل کی عمرے

ساتھ ساتھ تھی ان نگاہوں میں ایس کیفیت تھی جیسے وہ کوئی بھوکی بلی ہو۔ تب وہ چند قدم آگے برھی اور میرے نزدیک پہنچ گئی۔ میں نے اس کے بال اپنی متھی میں پکڑ گئے اور وہ ایک دم انتیل پڑی۔

"نوئل به تهمیں کیا ہو گیا؟" "انكل-" وه آہستہ ہے بولی- انداز سسكى کینے كا ساتھا-

"اوہ نو کل تم ٹھیک تو ہو؟" میں نے پوچھا۔ "آپ مجھے چھوڑ کر کمال چلے گئے تھے انگل۔ لوگ کتنی زور زور سے چیخ رہے تع 'جمع ذر لك رما تها انكل بنائي آپ جمع چھوڑ كركمال چلے كئے تھے؟"

"تمهاري طبيعت كيسي ب نوكل-" ميس في بمدردي س يوچها-" تھيك ہوں' انكل اب تو آب آگئے ہيں۔" "ہاں نو کل کیکن حمہیں ڈر لگ رہا تھا؟"۔

"ہاں بہت زور سے شور کی آوازیں آرہی تھیں۔" "پھر کیا ہوا نو کل؟" میں نے اے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ " کچھ نہیں انکل۔ پھر آپ آگئے۔" وہ معصومیت سے بولی میں تھوڑی دیر تک کچھے

سوجہا رہااور پھرمیں سردار کے جھونیزے کی طرف چل بڑا نو کل میرے ساتھ تھی۔ زمبا نو کل کو دیکھ کر احجیل بڑا۔ "ارے یہ کمال ملی؟" وہ خوش ہو کر بولا کیکن لا سرے کمجے اس کے ہونٹ سکڑ گئے۔ اس کے انداز میں ایک ٹرا سرار کیفیت نظر آنے کل- پھراس نے مایوسی سے گردن ہلائی-

"سفر؟" نو كل نے تعجب سے بوچھا۔ "باں سفر۔"

''نکین کیوں انکل'کیا ہم یماں سے جارہ ہیں لیکن اتنی جلدی کیوں انکل؟'' ''بس نوئل' سردار زمبا گھوڑوں کا بندوبست کرنے گیا ہے ہم لوگ آج ہی ابھی اور ای وقت یہ بہتی چھوڑ دیں گے اور کہیں اور چلے جائیں گے۔'' میں نے کہا اور نوئل میری جانب دیکھنے گئی۔

"رات میں انکل؟" اس نے تعجب سے بوچھا۔ ۔

"بإل بيثي رات ميں-"

"لنين مم كهال جائيس كي؟"

"ان لوگوں کے رہنما سوار ہمیں کسی مخصوص مقام تک لے جائمیں گے۔ وہاں سے ہم اپی دنیا کی طرف نکل جائمیں گے۔"

"" آه انكل بيد تو ميري دلي خواهش بي انكل كتني دير مين بيد لوگ جارے ساتھ چلين اي؟"

"میرا خیال ہے تھوڑی دیر کے بعد۔" میں نے کہا اور نو کل مسرور نظر آنے گی۔ اس کے چرے پر وہی معصومیت تھی۔ جو میں اس سے پہلے بھی دیکھتا رہا تھا لیکن میرے ذہن میں سردار کے کے ہوئے الفاظ کا خوف بھی باتی تھا کمیں سردار کی بات سے ہی نہ

بے چارا سردار زمبا میرے ساتھ بھرپور تعاون کررہا تھا وہ مجھ سے کم پریشان نظر ا آ تا تھا۔

چھ گھر سوار ہماری رہنمائی کے لئے تیار تھے۔ ان کے علاوہ تین گھوڑے اور تھے جن میں سے دو ہماری سواری کے لئے اور ایک گھوڑے پر ضرورت کا سامان بار کیا گیا تھا۔
مردار مجھے بہتی کی سرحد تک چھوڑنے آیا' وہ اب بھی پریشان تھا۔ "میری بہتی میں تممارے ساتھ بہتر سلوک نہیں ہوسکا نوجوان جس کے لئے میں طویل عرصہ تک شرمندہ رہوں گا۔ میری دعا ہے کہ رموکا دیوی کی مدد سے تم اس شیطان کے جال سے نکل جاؤ' لیکن اگر تمہیں کوئی دفت محسوس ہوتو میرے دوست زمباکو اپنا دوست سمجھ کر اس کے یاس آجاتا۔"

''میں تمہاری اس دوستی کو یاد ر کھوں گا زمبا۔'' میں نے جواب دیا اور پھر رخصت

"اوه- به شبولا كاشكار هو گئ-" "كيا مطلب؟"

"نقیناً اسے لے جانے والا شہولا تھا اور اب یہ اس کی ملکت ہے وہ جب اور جمال چاہے اسے ماصل کرسکتا ہے۔"

"مركيع؟" من في ريشان لبح مين يو جها-

"آہ- یہ اس کی رفاقت کے بغیر کہیں نہیں جائے گی اب یہ اس کے سحر میں گر فار ہے۔" سردار نے کہا۔

"يه كيے ممكن ہے؟"

" مجھے تھم دو میرے دوست میں وہی کروں گاجو تم کمو گ\_"

"میں اے لے کریمال سے فوراً نکل جانا چاہتا ہوں۔"

"میری اس اطلاع کے باوجود-" "ان

"تب تم یمال رکو میں بندوبت کئے دیتا ہوں کاش تم اس طرح اس منحوس کے بھیانک جال سے نکل سکو۔ سمردار نے کما اور پھروہ باہر نکل گیا۔ میں نے پریشان نگاہوں سے نو کل کو دیکھاوہ اب پھراتی معصوم نظر آرہی تھی۔

"نو كل-" ميس في اس مخاطب كيا-

"بال انكل\_"

"کیاسوچ رہی ہو؟"

"آب کھ پریثان نظر آرہے ہیں انکل؟"

"اوہ نہیں نو کل بیٹے۔ میں اگر پریشان تھا تو صرف تمهارے لئے تم ٹھیک ہوتو اب مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔"

"انگل میں 'میں کچھ بیار ہوگئ تھی کیا؟ مجھے یاد نہیں آتا کہ صبح کو اس وقت جب لوگ چیخ رہے تھے اور میں سوتے سے جاگ پڑی تھی۔ آپ موجود نہیں تھے۔ اس کے بعد یہ شام کیسے ہوگئ انکل؟ مجھے نہیں معلوم انکل کہ کس طرح ہوگئ۔ مجھے دن بھر کے واقعات یاد کیوں نہیں رہے 'کیا میں سوگئی تھی؟" اس نے پوچھا اور میں عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا رہا۔

"بال نو كل بيني تم سوكى تهيس اليكن اب يه بتاؤكياتم سفرك لئے تيار ہو؟"

رئي علم نهيس تقا-

پھروہ حسبِ معمول سونے کے لئے لیٹ گئی میں بھی اس سے تھوڑے فاصلے پر ن گیا تھا ہم سے کچھ دور سیاہ فام محافظ آرام کررہے تھے۔ وہ بیچارے دو دو کرکے جاگ رے تھے۔ زمبانے ہماری باوث خدمت کی تھی میں اس سے بہت متاثر تھالیکن اس ے جارے کے لئے میں کچھ نہیں کرسکا تھا۔ آخری رات کا جاند تھا۔ پہلے تو تارکی رہی

ا پہر آہستہ آہستہ روشنی ہونے کئی میری آئکھیں نیم غنورہ ہوئی ہی تھیں کہ میں نے ئى كواي قريب محسوس كيا اور چونك برا نوكل ميرك سرمانے موجود تھى-"نيند شيس آربي" ميس نے مسراتے ہوئے يوچھا وہ بھي مسرا دي ليكن اس كے

ار کسی قدر تبدیلی نظر آرہی تھی۔ یہ تبدیلی صرف میرا احساس تھا۔ کوئی خاص واقعہ کیں ہوا تھا لیکن چند ساعت کے بعد میرے اس احساس کی تصدیق ہوگئی' وہ کھسک کر برے زدیک آئی۔ "میں عورت بنا جاہتی ہوں میں جوان ہوگئ ہوں۔" اس کی آواز

> ابُری اور میں انھیل پڑا۔ "نو ئل!" میں نے اسے کھورتے ہوئے کہا۔ "ہوش میں آؤ۔"

"میں میں تہراری آغوش میں ساتا چاہتی ہوں جھے مایوس نہ کرو ورنہ....."

اور میرا بھرپور ہاتھ اس کے منہ پر پڑا۔ وہ کی فٹ دور جاگری تھی۔ " تھیک ہے تم مجھے قبول نہ کرو میں جارہی ہوں۔" بات حد سے گزر گئی تھی۔ میں اسے اس کے حال پر اس چھوڑ سکنا تھا۔ چنانچہ میں نے لیک کراسے پکڑا اور پھر میرا ہاتھ اس کی گردن کی

بت پر پڑا اور وہ ارا کر زمین پر آرہی۔ وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اٹھاکر اس کی جگہ پر لٹا دیا۔ دیر تک میں اس کے نزدیک بیٹھا اس کے ارے میں سوچتا رہا۔ پھرمیں نے سوچا کہ دن رات سفر کرنا ہوگا تاکہ اس طلسمی ماحول سے

می جلدی ہوسکے دور نکل جاؤں کچھ بھی ہوجائے میں نو کل کو بے سارا نہیں چھوڑوں ساہ فام اطمینان سے اپنی جگہ موجود تھے۔ ان بے چاروں کو صورت حال کا کوئی علم

سی تھا۔ دریا تک میں اسی طرح بیٹھا رہا اور پھراس کے نزیک ہی دوبارہ لیٹ گیا۔ چاند نمایاں سفر کرتا رہا تھا ہوا اتنی خوشگوار چل رہی تھی کہ آنکھوں میں شراب اتر ری تھی اور پھرید شراب میرے حواس پر حیما گئی اور میں دوبارہ سوگیا اس بار ساہ فاموں تها وحثى اور خونخوار درندے چاروں طرف بعظتے پھرتے تھے اور تاریک راتوں میں تو ان كاخطره إور بزه جايا تها-جن لوگوں کو زمبانے ہمارے ساتھ کیا تھا وہ بے حد نڈر اور تجربہ کار لوگ تھے۔ ساری رات وہ بے تکان جارا ساتھ سفر کرتے رہے اور یہ بھی اتفاق تھا کہ راہے میں کوئی قابل ذکر واقعه رونما نهین ہوا تھا۔

ہو کر ہم چل بڑے۔ افریقہ کے خطرناک علاقے میں رات کا سفر بے حد بھیانک سمجھا جا ؟

صبح کو ہم نے خود کو ایک سرِسز وشاداب جنگل میں پلیا جنگل زیادہ گھنا نسیں تھا اور در ختوں کے ینچے سبرہ کھیلا ہوا تھا' ایک انتائی کھنے سامیہ دار درخت کے ینچے میں نے گھوڑا روک دیا نو کل کے چرے پر محصن نمایاں تھی۔ " تھک گئیں نو ئل؟"

" بے حد انکل-" نو کل نے جواب دیا۔

"تو اب آرام کرو، عمده جگه ہے۔" میں نے کما اور پھر میں اپنے رہنما میاہ فاموں ے بات کرنے لگا۔ میں نے پروگرام بنایا تھا کہ دوپسر تک ہم آرام کریں گے ' دوپسر کے بعد سفر کریں گے تاکہ ہم رات کو کسی مناسب جگه قیام کر عیس۔ سیاہ فاموں نے سعادت

مندی سے کردن ہلادی ان بے جاروں نے ہارے گئے آرام کا بندوبست کیا اور پھر خوراک کا سامان اٹارنے گئے۔ سردار نے انسی خاص طور سے ہمارے آرام کا خیال

ر کھنے کی ہدایت کی تھی۔ اس لئے ہمارے سارے کام انہوں نے کئے اور کھانے پینے کے بعد ہم آرام کرنے لیٹ گئے۔

نو کل اب متوازن تھی' اس کے انداز میں پہلے جیسی معصومیت پیدا ہو گئی تھی لیکن میں اس کی طرف سے غیر مطمئن تھا۔ دو پسر ڈھل گئی اور پھر ہم نے دوبارہ سفر کی تیاریاں شروع کردیں۔ تھوڑی در کے بعد اس جنگل کو عبور کررہے تھے۔

چونکہ آرام کر چکے تھے اور تھکن دور ہو چکی تھی۔ اس لئے ہم اس وقت تک سفر كرتے رہے جب تك تاريكى كانى كرى نه ہوگئى۔ چرہم نے دوبارہ آرام كے لئے مناسب جگه كا انتخاب كرليا- يه بهارى علاقه تقا- اونح اونح فيلے چاروں طرف بكھرے ہوئ تھے۔ کمیں کمیں درخت وغیرہ بھی تھے۔ ایک خوبصورت جگه متخب کرے ہم وہاں رک گئے ابھی تک سفر پُرسکون رہا تھا۔ کوئی الی بات نہیں ہوئی تھی جو تشویش ناک ہوتی۔ رات کے کھانے کے بعد دریہ تک نو ئل مجھ سے گفتگو کرتی رہی خود اس کی سمجھ میں نہیں ئے اما۔ " شیں اس کا نام ونشان تک شیں مل سکا۔"

"ہوں۔ زمبا ان کے علاج کا بندوبست کرو مجھے افسوس ہے کہ تہمیں میری وجہ خت پریشانی اٹھانی پڑی میں دیکھوں گا کہ وہ کتنا بڑا جادوگر ہے۔" رات کو زمبا دیر بہ میرے پاس بیشارہا تھا وہ بہت مایوس تھا اور مجھ سے بھی مایوس کی گفتگو کررہا تھا۔
"لیقین کرو میرے دوست تمہاری خواہش پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن ایک بہان کی حیثیت سے میں تمہیں اس خطرے سے بچانا جاہتا ہوں۔"

"میں تمہارے خلوص کو دل سے قبول کرتا ہوں لیکن اب میرے لئے یہ ضروری اس کے علاوہ میں اور کیا کرسکتا ہوں۔"

دوسرے دن میری درخواست پر زمبا مجھے وہاں لے گیا جمال ہزار راتوں کے شکار فرکی زندگی گزار رہے ہتے۔ بڑا پُراسرار علاقہ تھا زمبا مجھے ان لوگوں کے بارے میں بتارہا عاجو بظاہر سیاہ پھر کے مجتبے نظر آرہے تھے یہ سن کر جیرت ہوتی تھی کہ وہ بھی انسان تھے۔ اس نے ان شیطانوں کی روایات بتا کر مجھے خوفزدہ کرنے کی کوشش کی' لیکن خوف کا برے نزدیک گزر نہیں تھا۔

" یہ تمام وہ لوگ تیجے جنہوں نے اپی قوتوں سے بہتی کی نیندیں حرام کررکھی تھیں انہوں نے وہ سب کیا جو کرسکتے تھے اور جس کی جتنی زندگی تھی اس نے اسنے ہی انسانوں کا خون پی لیا گو بے شار افراد لقمتہ اجل ہے اور ان کی زندگیاں اس طرح ختم ہو گئیں سو یرے دوست 'میرے معزز مہمان یہ مناسب نہیں ہے کہ تم خود کو اس نوجوان کی بیت دوست میں اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے اپنے بیت سے پیش کرو جے شبولا کی خدمت میں اس لئے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اس سے اپنے نان کی پیاس بجھائے۔ ہم لوگ تو اس کے عادی ہیں اور ہماری تقدیریں ہی ہیں۔ گناہ کا فران کی بیاس بونا چاہئے تم چند روز کے شیال آئے ہو تہماری زندگی خطرے میں کوں ڈالی جائے۔ "

"نمیں زمبایہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں اس لڑکی کو یمال چھوڑ کر اپنی زندگی بچانے سکسلئے آگے بڑھ جاؤں۔ چنانچہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے مجھے اس پر اٹمل رہنے دو۔ اور یمکنا مدد کرو۔" زمبانے گردن جھکالی پھروہ مردہ سی آواز میں بولا۔

" ٹھیک ہے اگر تم اس حد تک بعند ہوتو میں خاموش ہوا جاتا ہوں۔" چاند آخری راتوں کا سفر طے کررہا تھا۔ چرایک رات وہ ڈوب گیا۔ گویا وہ ڈوہتے نے مجھے جگایا تھا۔ دور بہاڑوں کی اوٹ سے اجالا ابھر رہا تھا سیاہ فام مجھے جنجھوڑ رہے تھے۔ میں چونک کر اٹھ گیا۔

بہر حال ہم نے بھی اپنے گھوڑے سنبھال لئے اور پھر ہم بھی اسی طرف دوڑ پڑے۔ سورج ابھر آیا تھا لیکن ان لوگوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا تھا۔ یہ وہی رخ تھا جم سے ہم آئے تھے اور اب ہم دوبارہ بستی کی طرف جارہ تھے۔ میرے دل میں بھنور اٹھ رہے تھے۔ دل چاہ رہا تھا کہ نو کل کو جنم میں جھنگ کر آگے بڑھ جاؤں لیکن پھر خیال آئا کہ وہ بے قصور ہے یہ سب شبولا کا ہی شیطانی چکر ہے میں اس شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دول گا میرے دانت اللہ جونے دول گا میرے دانت اللہ بھی دول گا میرے دانت اللہ بھی اور ہم بغیررکے سفرکرتے رہے۔

شام کو سورج چھپے ہم لبتی پہنچ گئے۔ ہمال ہماری ملاقات زمبا اور ان دونوں ساہ فامول سے ہوئی تھے اور فامول کی حالت فراب تھی ان کے بدن جھلے ہوئے تھے اور جگہ جگہ سے گوشت نکل آیا تھا شاید وہ ابھی زمبا کے پاس پنچے تھے۔ زمبا کے چرے پر مردنی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے میری طرف دیکھا اور مایوسی سے بولا۔

"میں نے پہلے ہی کہا تھا۔"

"ان لوگوں کو کیا ہوا؟" میں نے افسردہ نگاہوں سے ان دونوں سیاہ فاموں کو دیکھتے ہوئے یو چھا۔

''ان ہی سے سنو۔'' زمبانے کہا۔

دوکیا ہواتم دونوں کو؟ "میں نے بوچھا۔"

"ہم لڑکی کا تعاقب کرتے ہوئے آیاہ پیاڑوں تک گئے تھے وہ گھوڑے سمیت پہاڑوں میں غائب ہوگئے۔ ہم بہاڑوں میں بھٹک رہے تھے کہ اچانک بہاڑوں سے شعلے نگلے اور ہم شعلوں میں گھرگئے۔ ہمارے گھوڑے جل کر ہلاک ہوگئے۔ ہم بمشکل نکل آنے میں کامیاب ہوسکے۔"

"اوہ- یہ حرکت اس شیطان کے علاوہ کی کی نہیں ہے-" زمبانے کہا۔ "لڑک کا کوئی پیتہ نہیں چل سکا؟" میں نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھور نے چاند کی آخری رات تھی اور اس رات کے آخری پسراس نوجوان کو سیاہ پہاڑیوں میں ہم جانے والا تھا جو اس بار شہولا کا نشانہ بننے کے لئے تیار تھا۔

ان چند دنوں میں نو کُل کا کوئی پیتہ نہیں چل سکا تھا اور میرا دل اس کے لئے خ<sub>ل</sub> کے آنسو رو تا تھا۔ مجھے نو کل کی وہ کیفیت یاد آئی جس کا اظہار اس رات ہوا تھا معمور نو کل کے چرے پر ایک جوان عورت کے جذبات تھے اور میرا دل کسی طور یہ بات تشلم کرنے کے لئے تار نہیں تھا۔

سردار زمباً خاصا مایوس تھا ہر صورت وہ میری راہ میں آنا بھی نہیں چاہتا تھا چہائی ار یک رات کے آخری پسر میں اس نے مجھے الوداع کما اور میں سیاہ پہاڑوں کی طرف کا سرا۔

زمبان کھڑا تھا کہ مجھے وہاں جاکر کیا کرنا ہے۔ میرا ذہن مجیب سے خیالہ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان خیالات میں خوف کا عضر تو نہیں تھا البتہ ایک البحن ضرور تھی ٹا سوچ رہا تھا کہ ان شیطانی قوتوں کا کوئی علاج میرے پاس نہیں ہے تب میں نے رک۔ کان سچ جذبوں کو آواز دی۔ میں نے سوچا کہ میں نے سچائی کی راہ میں قدم رکھا ہم جمعے آسانوں سے امداد درکار ہے اور میں نے ایک روشنی کوندتے دیکھی ایک مرم کا مجمعہ میرے سامنے نمودار ہوا اور اس کی نقرئی آواز ابھری۔ "آسان کے رہنے وا۔ سچائی کے ساتھی ہوتے ہیں میں دیوی رموکاہوں اور یہ سرخ پھر تیری ملکت ہے جو بالآ شہولا کی موت بن جائے گا۔ "اس نے ایک چمدار سرخ پھر میرے حوالے کرتے ہو۔ کہ نقرئی آواز پھر سائی دی۔ "اس نے جادو کی ہزار راتیں پوری ہو چکی ہیں اور وہ غافل کہ خوہ ان دنوں کا حساب بھول گیا ہے۔ جا آسان والا تیری خفاظت کرے گا اور انتم موت دے گا۔" اس کا مرمرس پیکر فضاؤں میں تحلیل ہوگیا۔ میں اس سرخ پھر کو ہاتھ گا موت دے گا۔" اس کا مرمرس پیکر فضاؤں میں تحلیل ہوگیا۔ میں اس سرخ پھر کو ہاتھ گا حیات موت دے گا۔" اس کا مرمرس پیکر فضاؤں میں تحلیل ہوگیا۔ میں اس سرخ پھر کو ہاتھ گا جیے مورد میں ایک بے خونی کا احساس ہوا ہوں گا جیے اب میں ایک بے خونی کا احساس ہوا ہوں گا جیے اب میں میں بیرے لئے کامیابی ہی کی کامیابی ہی کامیابی ہی کی کی کی کیابی ہی کامیابی ہی کی کھرا تھا۔ نہ جانے کیوں مجمعے اپنے وجود میں ایک بے خونی کا احساس ہوا ہوں گا جی خونی کا احساس ہو کی کی کی خونی کا احساس ہوا ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گیر کو خونی گا ہوں گا ہوں گا ہوں گیا ہوں گا ہوں گیں گا ہوں گا

تاریکی میں میں ان بہاڑوں کی جانب تیزی سے سفر کررہا تھا اور تھوڑی دیے جہا میں اس ہیبت تاک اندھیرے میں داخل ہو گیا وہ چشمہ جس کے بارے میں زمبانی جم بتایا تھا سامنے ہی موجود تھا اور وہاں ایک تنا درخت کے نیچے مشعل روش تھی جس کا گم مجھے پہلے ہی ہو گیا تھا۔ میں درخت کے نیچے جا کھڑا ہوا اور میری نگاہیں چاروں طرف بھی گئیں پھرا چانک مجھے عقب سے آواز سائی دی۔

"آه- میں پیاسا ہوں۔ میں کس قدر پیاساہوں کون میری پیاس بجھائے گا کیا تم؟" وہ اچانک میرے سامنے آگیا۔ مشعل کی روشنی میں 'میں نے اس کی مروہ شکل دیمی بردی ہیت ناک شکل تھی سیاہ فام تو تھا ہی نچلا ہونٹ ٹھوٹری تک لئکا ہوا تھا۔ اور اس کے لمب لیے دانت نظر آنے لگے ناک طوطے کی چونج کی طرح مڑی ہوئی تھی بدن اچھا خاصا توانا گھا۔

'کیا تو میری پاس بجائے گا؟ اس نے پوچھا۔ پھر خود ہی بربرایا۔

"تُو كُون ہے تُو اس نستى سے تو نہيں ہے۔ اوہ سمجھ گيا۔ سمجھ گيا ميں اس اڑكى كا ساتھی۔ ہاں وہى تو ہے ميں نے عبادت كى صبح تجھے ديكھا تھا ليكن يہ زمبا بردا ہى عيار ہے اس نے تجھ سے پيچھا چھڑانے كے لئے يہ سوچا۔ خوب كوئى ہرج نہيں ہے مَّر تُو كيا پيمَ گا۔ "تيراخون؟" ميں نے جواب ديا۔

"اوہو- اوہو- کیا واقعی- پی لے- پی لے- یہ خنجر لے لے اور جمال تیرا دل چاہے بھونک دے-" اس نے ایک لمبا خنجر نکال کر میرے ہاتھ میں دے دیا- میں نے اسے بغور دیکھا ایک لمجے کے لئے میں چکرا کر رہ گیا تھا۔

"بجمالے اپنی پیاس بجمالے ۔ یا پھر میری پیاس بجمادیتا۔" میں نے تحبر اس کے ہاتھ اسے لیا۔ شبولا سینہ کھول کر میرے سامنے آگیا میں جانتا تھا کہ اس پیش کش میں کوئی فاص بات ضرور ہے تاہم میں ہے دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے تخبر پوری قوت سے اس کے سینے میں بھونک دیا یوں لگا جیسے میں نے وہ تحبر کی کائی میں اثار دیا ہو پھر میں نے اسے نکالا اور اسے کی بار شمبولا کے بدن میں جگہ جگہ بھونکا لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ لگا۔ شمبولا مکروہ انداز میں بنس بڑا۔

"اب میں کیا کروں میرے بدن میں تو خون ہی نہیں ہے اب تو اجازت ہے؟"

د ٹھیک ہے۔" میں نے کہا اور خنجر شمبولا کو واپس کردیا اس نے خنجر میرے ہاتھ سے لیا اچانک وحثیانہ انداز میں اچھلنا کودنا شروع کردیا اور پھر انتہائی سفاک سے وہ خنجر میری گردن میں اتارنے کی کوشش کی لیکن خنجر کی دھار مڑگئے۔ جس قوت سے وہ میری گردن میں پیوست کیا گیا تھا اس کے تحت اس کا وہ پہلا اور آخری وار ہونا چاہئے تھا لیکن اس نے جرانی سے مڑے ہوئے خنجر کو دوبارہ دیکھا اور پھر اسے چنگیوں سے پکڑ کر سیدھا کرا

اس بار اس نے تخفر میرے سینے میں بھونکا تھا لیکن اس بار تخفر دوبارہ سیدھا ہونے

کے قابل بھی شین رہا۔

ودكيا تيرابدن بقركام؟"اس نے وحشانه انداز ميس كها-

"نسيس شمبولا بلكه تيرى قوت ختم ہوگئ ہے شايد تو ان دنوں كا حساب نسيس ركھ الا ہزار راتيس بورى ہو چكى ہيں شمبولا اور يه رات ميرى ہے۔" ميں نے كما اور شمبولا ساكت ہوگيا شايد وہ ان دنوں كا حساب لگارہا تھا دو سرے لمحے اس نے ایک سمت چھلانگ لگاری اور ایک غار ميں داخل ہوگيا ليكن اب ميں اس كا پيچھا كيا چھوڑ تا ميں بھى غار ميں داخل ہوگيا كيكن اب ميں اس كا پيچھا كيا چھوڑ تا ميں بھى غار ميں داخل ہوگيا كيكن اب ميں اس كا پيچھا كيا چھوڑ تا ميں بھى غار ميں داخل ہوگيا كيا۔

بدبو کا ایک شدید بھیکا میری ناک سے مکرایا تھا میں نے شبولا کو تلاش کیا لیکن اس کشادہ غار میں وہ مجھے نظرنہ آیا البتہ سامنے ہی ایک اور سرنگ سی موجود تھی کشادہ غار میں دیواروں میں مشعلیں گلی ہوئی تھیں اور ان کی روشنی نمایت بھیانک منظر پیش کررہی تھی۔۔

پورے غاریں مردہ جانوروں کے ڈھانچ پڑے ہوئے تھے۔ کہیں کہیں انسائی ڈھانچ بھی موجود تھے جن میں سڑا ہوا گوشت چپہ ہوا تھا۔ اس کے علاوہ بھی الی ہی کروہ چیزیں۔ میں اس سرنگ کی طرف بڑھ گیا اور سرنگ کے دوسرے دہانے پر مجھے ایک اور روشن غار نظر آیا اس غار کی روشنی بہت تیز تھی میں بے تکان اندر داخل ہوگیا یہ غار زیادہ کشادہ نہیں تھا سامنے ہی سفید رنگ کا تخت بچھا ہوا تھا۔ جس میں اعلیٰ درجے کے جوا ہرات نصب تھے اور انمی ہیروں کی روشنی سے غار منور تھا مکروہ شہولا اس تخت پر بیٹا ہوا تھا اس نے یاؤں بھی اور انمی ہیروں کی روشنی سے غار منور تھا مکروہ شہولا اس تخت پر بیٹا ہوا تھا اس نے یاؤں بھی اور انمی ہیروں کی روشنی سے غار منور تھا مکروہ شہولا اس خو نگل بھی ہوا تھا۔ جس دن وہ اغوا ہوئی تھی اس کے ہونٹوں پر ایک خوفاک مسراہٹ پھیل میں میں میں میں میں مسراہٹ پھیل ہوئی تھی۔ شہولا کے چرے پر خوف کے آثار تھے۔

"تم كون موكون موتم ؟" اس في سهى موكى آواز ميس كها-

"تم خوفزده هو شمبولا؟"

"سنیں۔ ہرگز نہیں۔ تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ ہے: بگاڑ کے دیکھ لومیں تم سے اٹا دور ہوں کہ تم۔ تم بھے تک پنچ ہی نہیں سکتے میں تم سے ہزاروں میل دور ہوں سمجھ ہزاروں میل۔" اس نے کھا۔

"تم شاید پاگل بھی ہوگئے ہو جھے ہلاک کرو آؤ میرا خون پو تم۔ تم پاسے ہوا!"

یں نے آگے برھتے ہوئے کما۔

" وهو كه مو گيا ہے د كمير لوں گا زمباكو د كمير لوں گالبتى والوں كو اورى لبتى كاخون نه بى جاؤں تو نام نميں۔ اس نے تمہيں كيوں جميجا اب اس كے لئے تصبتيں ہى مصبتيں ہى۔ " شہولا نے كما ميں بدستور آگے بردھ رہا تھا اور الك لمح ميں مجمعے انو كھا احساس موا بيرے اور شہولا كے درميان جتنا فاصہ تھا وہ تو چند قدموں ميں طے موجانا جائے تھا ميں مسلل آگے بردھتا رہا تھا ليكن فاصلہ جوں كا توں تھا۔ ايك لمح كے لئے ميں تُحنك گيا اور اس وقت بد بخت شمبولا نے قبقہ لگایا۔

"آؤ او رک کیوں گئے۔ مجھ تک پینیخ کی کوشش کرو تم یہ فاصلہ ساری زندگی نیس طے کرسکو گے آؤ۔ برھتے رہو۔ "لیکن میں وہیں رک گیا۔ یہ صورتِ عال تعجب خیز تھی اور شبولا کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ یمال میں ناکام رہا ہوں۔ چنانچہ اس کا خوف آہستہ آہستہ دور ہو تا جارہا تھا لیکن اس نے پاؤل زمین پر نہیں رکھے تھے اور اس طرح بیظا ہوا تھا کہ یماس نے کما۔

" یے تخت میری آخری پناہ گاہ ہے جب تک میرے پاؤں اوپر رہیں گے تُو مجھ تک نہ جُرِ سکے گا۔"

"ممکن ہے ایہا ہو لیکن تمہاری دیوی رموکانے یہ سرخ پھر مجھے دیاہے اور کما ہے
کہ اس میں تیری موت پوشیدہ ہے۔ اگر یہ بے کار ہے تو مجھے اس کا کیا کرنا ہے۔" میں
نے پھر اس کے تخت پر اچھال دیا اور ایک بجل سی کوند گئی تخت شعلوں میں گھر گیا تھا اور
شمبولا کی درد ناک چینیں ابھرنے لگیں۔ چند لمحات میں اس کا وجود خاکستر ہوگیا۔ میں نے
نوکل کی طرف دیکھا جو اس طرح کھڑی ہوئی تھی جے خواب سے جاگی ہو۔

"كيابات إنكل-"اس في معصوميت سے بوچھا-

"کھے نہیں آؤ۔" میں نے بھاری کہے میں کما آب میں آزاد تھا یوں لگا جیے دیوی رموکا مسلسل میری رہنمائی کررہی ہو میرا ندہب ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا لیکن کرزمی ہو میرا ندہب ان باتوں کو قبول نہیں کرتا تھا لیکن کرزمی ایک ممذب آبادی میں داخل ہوگیا اور پھرنہ جانے کمال کمال سفر کرتا ہوا لندن آگیا۔ ممذب آبادیوں کے مرکز میں۔ لندن کی پُر رومان فضا میں زندگی رقصال تھی۔ اگر اپنی اصلی زندگی میں یہال آیا ہوتا تو اپنے بارے میں سوچتا لیکن اب تو میرا یہ جذبہ میری یہ سوچ نو کل کے لئے تھی۔ یہ لڑکی اس سرکش کو تو بہت پہلے ہلاک کرچکی تھی جو دنیا کا دشمن تھا جہاز میں

اس كى آنىوۇل نے مجھے قتل كرديا تھا اب تو ميرے سينے كے سچے جذبات زندہ تھے ليكن نوكل كو ايك حسين زندگى دينے كے لئے ميں كيا كروں؟ عالیشان ممارتوں كے درميان بھلاً رہا۔ ہمارے لئے كميں كوئى جگہ نميں تھى زندگى گزارنے كاكوئى ذريعہ نميں تھا۔ نوكل كى بے ترتيب لباس اور خشك ہونٹ دكھے كر ميرا كليجہ كُتا تھا۔ پھر ايك دن جب وہ فاقہ كثى سے نڈھال ہوگئى تو ميں نے خود سے خود كو ادھار مانگ ليا ميں صرف چند لمحات كے لئے صرف پچھ عرصہ كے لئے اپنى قديم زندگى اپنائى۔ اپنے لئے نميں نوكل كے لئے۔

لندن کی اس خوفاک ڈکیتی کی کمانیاں کافی دن تک اخبارات کی زینت بی رہیں۔
جن میں صرف ایک ڈاکو نے پانچ افراد کو ہلاک کرکے بینک لوٹ تھا لیکن اس کے بعد میرا
لندن میں رکنا موت کو دعوت دینا تھا۔ کیونکہ جدید ملک کی جدید بولیس کافی ہوشیار تھی
یہاں سے ایک طویل سفر کرکے میں طویل عرصہ کے بعد ایک بار پھر اسی سرزمین پر آگیا
جہاں کی مٹی سے میرا خمیرا اٹھا تھا نو کل میرے ساتھ تھی۔ اسے مجھ پر کمل اعماد تھا۔
میرے علاوہ دنیا میں اس کا کوئی نہ تھا۔ میں نے تہران کے نواح میں ایک قطعہ زمین خریدا
ایک خوبصورت مکان بنایا اور بدنام ڈاکو مفرور مجرم ایک نیک نام انسان کی حیثیت سے
ذندگی گزارنے لگا۔

کوئی مجھے نہیں بچپان سکا تھا کیونکہ زندگی کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا حلیہ بھی تبدیل کرلیا تھا۔ میری فطرت اور میری عادت میں نمایاں تبدیلی پیدا ہوگئ تھی اور اب بچپلی زندگی کے سائے بھی میرے ذہن پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے لیکن تقدیر کے کھیل زالے ہوتے ہیں' نو کل عمری انیسویں منزل میں قدم رکھ چکی تھی۔ میرے ساتھ اس کا رویہ بہت پیار بھرا تھا اور میں بھی اس پر زندگی نچھاور کرتا تھا۔ اپنے لئے تو اب کچھ سوچنا حماقت کی بات ہی تھی کیونکہ میں سوچ کی منزل سے بہت آگے نکل گیا تھا لیکن نو کل کے مہتر مستقبل کا خیال ہیشہ میرے ذہن پر سوار رہتا تھا' میری آرزو تھی کہ کمی شریف بہتر مستقبل کا خیال ہیشہ میرے ذہن پر سوار رہتا تھا' میری آرزو تھی کہ کمی شریف انسان سے اس کی زندگی وابستہ کردوں اور اپنے اس آخری فرض سے سبکدوش ہوجاؤں۔ بلاشبہ میری زندگی میں جو تبدیلی نو کل نے پیدا کی تھی اس کا کوئی جواب نہیں تھا' میرکا سوچ کے دھارے ہی بدل گئے تھے۔

تران میں میں نے ایک چھوٹا ساکاروبار کررکھا تھا اور میرا معاون نوری عبار ایک نوجوان آدمی تھا۔ مجھے نوکل پر اتنا اعتبار تھاکہ میں نے کھی اس کے بارے میں کسی غلط انداز میں سوچا ہی نہیں تھا۔ نوری عبار اکثر میرے گھر آتا جاتا رہتا تھا' نوکل سے اس کی

و چار ملا قاتم بھی ہوئی تھیں اگر بے وقوف لڑی خود مجھ سے اس بات کا اظہار کردیتی کہ وں نوری عبار کی طرف متوجہ ہے تو شاید میں اس کی راہ میں آنے کی کوشش نہ کر مالیکن ایک انسان کی زندگی کے بارے میں آپ خود سوچنے جس کی فطرت کچھ بھی ہو لیکن اس نے اپ آپ کو بالکل تبدیل کرلیا تھا صرف ایک فخصیت کے لئے اور میری زندگی کا وہ ایک ہی لمحہ میرے لئے قیامت بن گیا۔ جب میں نے نوری عبار کو نو کل کے ساتھ تہران کے ایک خوبصورت ہو نل میں دیکھا' مجھے شدید حمرت ہوئی تھی' ان دونوں کو میں نے جس حال میں دیکھا تھا اس سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ ایک دو سرے کی قربت میں بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ بات بچھ بھی نہیں تھی' لیکن بس میرے اندر کا حیوان جاگ اٹھا تھا۔ نفرت اور تقارت کے اس ابھرتے ہوئے شدید تر جذبے نے مجھے مجبور کردیا کہ ایک بار پھر میں انی زندگی میں واپس لوٹ جاؤں۔ ہاں میں نے جو تاج محل بنایا تھا اسے اس طرح مسار ہوتے نہیں دیکھ سکتا' نو کل نے مجھے بے وقوف بنانے کی کوشش کی تھی اور میں اس کی اس کوشش کو ناکام بنانے پر تل گیا۔ میں نے لاکھ کوشش کی کہ اپنے ذہن کو کسی طرح معتدل کرلوں لیکن نو کل کی اس حرکت نے مجھے چراغ پاکردیا تھا۔ میرے ذہن میں طرح طرح منصوبے جنم لینے لگے تھے۔ میں نے نوری عبار کے بارے میں معلومات عاصل کرنے کی کوشش کی اور بہ جان کر میری نفرت اور حقارت میں مزید اضافہ ہوگیا کہ نوری عبارایک اوباش نوجوان تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی نوجوان لڑکیوں کو جھانے میں لاکر انہیں تباہ وبرباد کرچکا تھا اور اب اس کا مرکز نگاہ یہ دولت مند لڑکی نو کل تھی۔ میں نے بت غور وخوض کیا اور پھرایک بار نو کل سے گفتگو کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

بھٹ کوروٹو ک جوادر پرایک ہولو ک کے است کا سامانی کا در است کی تیاریاں کررہی تھی۔ نوکل کو میں نے اس وقت رو کا جب وہ کمیں جانے کی تیاریاں کررہی تھی۔ "کمال جارہی ہو؟" میں نے پوچھا۔ تو وہ سم گئی اس نے خشک ہونٹول پر زبان پھیرتے ہوئے مجھے دیکھا اور پھراس کی نظریں جھک گئیں۔

''تم سمجھ دار ہو چکی ہو نو کل اپنا اچھا برا بہت اچھی طرح جانتی ہو اس کے باوجود میں چاہتا ہوں کہ زندگی کے آخری مرحلہ تک تہیں صحیح راستوں کی جانب گامزن کرسکوں۔ میں تہمارے لئے صحیح راستوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہوں۔'' ''ونکل۔'' نو کل کی بھنسی بھنسی آواز ابھری۔

ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں کہ ہم تیز رفقاری سے غلط راستوں "
اللہ میری تجربہ کار نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ تم تیز رفقاری سے غلط راستوں کی جانب برجہ رہی ہو۔"

"غلط راتے؟" اس نے سوال کرنے والے انداز میں کہا۔
"ہاں۔ میں تم سے حصول میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا نو کل' نوری عبار میرے وطن کا
باشندہ ہے اس کے بارے میں' میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں وہ ایک ہیں کہ میں

نہیں اس کے ساتھ گھومنے پھرنے کی آزادی نہیں دے سکتا اور نہ ہی میں تمہاری اور اس کی قربت پیند کرتا ہوں۔"

"انكل!" نوئل كے ليج ميں ہلكاسااحتجاج پيدا ہوگيا۔

"ہال نو کل- تم جانتی ہو تم میری ساری زندگی کی آرزوؤں کا مرکز ہو میری پرانی زندگی کے بارے میں تہیں کچھ نہیں معلوم نو کل'کیکن یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہارے لئے ایک نیا جنم لیا ہے۔"

" ہیں سب فرسودہ باتیں ہیں انکل۔" نوئل کی اجنبی آواز ابھری اور میں چونک کر سے دیکھنے لگا۔ سے دیکھنے لگا۔

"كيامطلب ٢؟"

"مطلب یہ انگل کہ میں بالغ ہوں اور مجھے اب اپنی زندگی گزارنے کے لئے آزادی ملنی چاہئے۔ نوری عبار کے بارے میں آپ نے جو کچھ کمانوری عبار اس سے پہلے ہی مجھے اس سے آگاہ کرچکا تھا۔"

"ایک بار میں پھروہی بوال دہراؤں گاکہ کیا مطلب؟"

"ہاں انکل۔ اس نے کما تھا کہ آپ زیرگ انسان ہیں اور نمایت چالای سے مجھے اس سے برگشتہ کرنے کی کوشش کریں گے چنانچہ میں آپ سے مخاط رہوں۔" "یہ بات تم سے نوری عبار نے کمی تھی۔"

رين . "ہاں انگل\_"

"تمہارا اپنا نظریہ کیا ہے۔ اس بارے میں؟" … بر نز

''کچھ نہیں انگل۔ میں صرف اپنی آزادی جاہتی ہوں۔'' ''کما تنہیں یہ بادے کہ میں نے کس طرح تنہیں پر وان جڑھا اسم

'کیا تہمیں یہ یاد ہے کہ میں نے کس طرح تہمیں پروان چڑھایا ہے۔" "نہیں انکل آپ غلط کمہ رہے ہیں یہ بات' میں آپ کی اس بات کو تشکیم کرنے کو

تيار نهيں ہوں۔" "کون؟"

"آپ نے مجھے پروان نہیں چڑھایا۔ میں ہوش وحواس میں تھی اپنے بارے میں

ب کچھ جانتی تھی ہاں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے میری جان بچائی تھی اور اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے ان الفاظ نے جلتی پر تیل کا کام کیا میرے اندر غم رغصہ کھول رہاتھا مجھے محسوس ہورہا تھا جیسے میں نے اپی زندگی کا ایک طویل حصہ ضائع کر کے بہتر نہ کیا ہو جیسے میں نے جو پچھ سوچا ہو غلط سوچا ہو نو کل در حقیقت مجھ سے نہیں تھی وہ مجھ میں سے نہیں تھی وہ ایک غیر مکلی لڑکی تھی میرا س سے کیا تعلق تھا لیکن میں ابی زندگی کے ان لمحات کی قیمت کمال سے وصول کرتا جو میں نے اس کے لئے ضائع کے

تھے۔ "گویا تم میری اس حیثیت کو سرے سے نظر انداز کر رہی ہو نو کل۔ میری تمام کاوشوں کو ٹھکرا رہی ہو نو کل۔" میں نے سوال کیا۔

"آپ مجھے اس کے لئے مجبور کررہے ہیں۔"

"میں تم سے عیش کی به زندگی چھین بھی سکتا ہوں۔"

" یہ سب کچھ آپ کا ہے انکل۔ آپ اس کا حق رکتے ہیں۔ میں نوری کے ساتھ نئ سار میں کا ہے "

زندگی کا آغاز کروں گی۔" یہ بدل تھا۔ یہ معاوضہ تھا اور اب کچھ کہنے کی گنجائش کماں تھی۔ میں نے اسے

سیر بدل ملک میں مور میں اپنے اندر جاگنے والے قدیم انسان کو نہیں سلا سکا۔ وہ وقتاً فوقتاً چنح رہا تھا۔

توری عبار میرا ملازم تھا میں نے اسے اپنی کوشمی پر طلب کیا تو وہ میرے سامنے حاضر ہوگیا اس کے آنے سے پہلے میں نے نوئل کو بھی بلایا تھا۔ نوئل بھی موجود تھی دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا آپس میں کچھ اشارے کئے میں نے کہا۔

رو رک معند "آج میں نے تہیں ایک خاص مقصد سے بلایا ہے نوری-"

"بی سر-" "بی سر-"

"تمہاری سابقہ زندگی میرے سامنے ہے۔ تم ایک برئے انسان ہو۔ اس کے باوجود تم نو کل کو فریب دے رہے ہو تمہارے پاس واپسی کا کوئی راستہ ہے؟" "میں واپسی کا عادی نہیں ہوں۔" اس نے بے خوفی سے کہا۔

"افسوس تم میرے بارے میں کچھ نہیں جانتے عبار۔ اگر جانتے ہوتے تو شاید اس لمح میں بات نہ کرتے۔"

"میں تو میری خوش بختی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہوں۔

ڈاکٹر ہرمز رنجا تائی کے قاتل کی فائل آج تک بند شیں ہوئی ہے اور اس میں آج بھی آپ کی تصویر موجود ہے یہ دو سری بات ہے کہ وہ تصویر پرانی ہے لیکن پولیس کی اللہ

میرے بدن کو شدید جھٹالگا تھالیکن میں نے خود کو سنجمال لیا اور مسکراکر بولا۔

"اس کے علاوہ بھی بہت سے قل کئے میں میں نے۔"

"بال نو كل مجمع بنا يكى ب آپ لندن يوليس كو بهى دركار بين- اب آپ كويدونيا ہم نوجوانوں کے لئے چھوڑ دینا چاہے۔"

"كيول نوكل تم بهي اس سے متفق ہو؟" ميس نے نوكل سے يوچھا۔

"میں صرف نوری کا ساتھ جاہتی ہوں انکل\_"

"گویا تم دونوں کے بارے میں میرا فیصلہ درست تھا۔" میں نے مسکراتے ہوئے

"كيافيمله كياب آپ نے مارے بارے ميں-"

"بي-" ميس في بستول نكالا ان كانشانه ليا اور ايك ايك كولى ان كے سينے ميس الار دی۔ میرے نزدیک دو قبل کرنا کیا معنی رکھتا تھا لیکن ابھی اوہ تڑپ ہی رہے تھے کہ پولیس كے بے شار افراد اندر كھس آئے اور ميں ان ميں سے صرف تين كو ہلاك كرسكا چوتھا نشانہ چُوک گیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ نوری عبار پولیس کو میرے بارے میں اطلاع

فراہم کرکے یماں آیا تھا۔ مجھے چوتھی بار سزائے موت سائی جاچکی ہے جس کو ٹھری میں' میں قید ہوں اس سے نکانا میرے لئے کوئی مشکل نمیں ہے لیکن جی چاہتا ہے اس بار موت کا مزا چکھ بی لوں۔ دنیا کو بہت اچھی طرح دیکھ چکا موں اور اب اس میں کوئی مزانسیں رہا ہے۔

☆=====☆=====☆

## شباكي حقيقت

ا يك منظيم سائنسدان كي انوكھي سوچ كا حال -اس نے ایک نرم و نازک حسین دوشیزہ کی تخلیق کا کارنامه سرانجام دیا تھا۔ مگر ئياواقعي اس كي تخايق ملما تقيي؟

نوشیروال کی درمیانہ درج کی زندگی دیکھ کراس کاکوئی دوست یہ نہیں کمہ سکا بھاکہ اس کا پچاکروڑ ہی ہوسکتا ہے۔ وہ پچاجس نے اسے تین سال کی عمرے لے کر ہیں سال کی عمر تک پرورش کیا ہے اور جس کا نوشیرواں کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ خود نوشیرواں کا بھی اس پچاکے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں تھا' یہ دوسری بات ہے کہ اس نے سات سال سے پچاکی شکل نہیں دیکھی تھی۔

اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دونوں ایک دوسرے سے ناراض تھے نوشرواں کا خیال تھا کہ اس کا بچا خود غرض ہے وہ اسے صرف اپنے مقصد کے لئے استعال کرنا چاہتا ہے' اس بنیا خود فرض ہے وہ اسے صرف اپنے مقصد کی تحکیل کے لئے کی تھی' ورنہ اس جیسا خود غرض انسان دنیا میں کسی کے لئے کچھ نہیں کرسکتا اور نوشیرواں کے بچا کا خیال ہے کہ نوشیرواں نالا کق ہے وہ احسان فراموش بھی ہے اور اس نے بچا کی تمام عنایات' اس کی تمام محبت ایک لمحے میں بھلا دی ہیں۔ بسرطال دونوں اپنے اپنے مؤقف پر تختی سے جے تمام محبت ایک لمحے میں بھلا دی ہیں۔ بسرطال دونوں اپنے اپنے مؤقف پر تختی سے جے اور کسی وجہ تھی کہ سات سال میں ان کی ایک بار بھی ملاقات نمیں ہوئی تھی۔ ان کی کشیدگی کی وجہ بھی کہی جدائی تھی ورنہ گھرسے نگلے کے بعد اگر ایک بار بھی دونوں بھیا جسیجا مل لیتے تو تمام ر بخش دور ہوجاتی اور دونوں گلے مل جاتے لیکن اس سلیلے میں کہل کوئی نمیں کرسکتا تھا۔

نوشروال کی عمر صرف تین سال تھی جب اچانک ایک رات اس بستی میں شدید طوفان آیا، جمال نوشروال اور اس کے والدین رہتے تھے نوشروال کے والد ایک چھوٹے موث تاجر تھے اور درمیانے درجے کی زندگی بسر ہورہی تھی۔ وہ ایک چھوٹے سے مکان میں رہتے تھے جس کے سامنے کے جھے میں برگد کے چند پرانے درخت تھے۔ اس وقت نوشروال مکان کے ایک کمرے میں سویا ہوا تھا جب برگد کا سب سے پرانا اور سب سے زیادہ تجم والا درخت اس کمرے پر گراجس میں نوشروال کے والد اور والدہ سورے تھے۔

رہنت بورے کمرے کو لے کر بیٹھ گیا اور جب طوفان تھا اور لوگ اس مکان پر پنچ تو فرشرواں کے والد اور والدہ کی لیسی ہوئی لاشیں ہی مل عیس البتہ نوشیرواں محفوظ تھا۔ بردس کے لوگوں نے اس شریف جو ڑے کے کفن دفن کا انتظام کیا' اور ایک گھرانے نے فرشیرواں کی پرورش کی ذمہ واری قبول کرلی' لیکن ابھی نوشیرواں کو اس نے گھر میں منتقل ہوئے دو ماہ ہی گزرے تھے کہ ایک دن اس کا پچا وہاں پہنچ گیا درمیانی عمر کے اس آدمی کی ہوئ دی نرائی تھی۔ وہ اپنے بھائی اور بھاوج کی موت پر پھوٹ بھوٹ کر رویا اوراس نے بھائی کی اس نشانی کو سینے سے جمثالیا۔

جب اس لاوار نہ بچ کا وار نہ موجود تھا تو کی اور کو اسے رکھنے کا کیا حق پہنچا تھا'

چانچہ پرورش کی ذمہ داری لینے والے خاندان نے اسے بخوشی بچا کے حوالے کیا اور

وشیرواں کا بچا سراب اسے لے کر اپنی بچپماتی کار میں بٹھا کر شہر آگیا۔ وہ کی غیر ملک میں

اقامت گزیں تھا اور اس غیر ملک میں اس نے بے پاہ دولت اکشی کرلی تھی۔ وہ بچپن

میں ہی دنیا کی سیر کو نکل گیا تھا اور پوری زندگی انو کھے تجربات میں گزاری تھی۔ جب تک

وطن سے دور تھا وطن کا خیال نہ آیا لیکن اب جب وطن واپس آیا تو وطن کی محبت نے

بوش مارا اور اس نے بیمیں اقامت گزیں ہونے کا فیصلہ کرلیا' اب اس کے کندھوں پر

نوشیرواں کی ذمہ داری تھی چنانچہ اس نے ایک خوبصورت مکان خریدا' اپنی تمام دولت

یمال منعقل کرلی اور نوشیرواں کے ساتھ زندگی گزارنے لگا لیکن وہ پچھ عجیب فطرت کا مالک

قا۔ انسانوں سے بیزار' تنمائی پیند' اور جب نوشیرواں نے قدرے ہوش سنبھالا تو اسے پا

چلا کہ اس کا پچپا سائنس دان ہے سائنس تجربات کی وجہ سے وہ انسانوں کی بستی سے دور

رہنا چاہتا ہے اور انسانوں کی بستی سے دور رہنے کے وہ انتظابات کررہا ہے۔

الثان کو تھی جب بہتی سے تقریباً اتی میل دور ایک ویران علا۔۔۔ میں اس کی عظیم الثان کو تھی تعمیر ہوگیا۔ الثان کو تھی تعمیر ہوگیا۔ الثان کو تھی تعمیر ہوگی تو وہ اپنا سامان اور نوشیروال کو لیے کر اس کو تھی میں منتقل ہوگیا۔ نوشیروال کی عمر اس وقت سات سال تھی انسانوں سے دور اس ویرانے میں اس کا دل بہت گھراتا تھا لیکن آہستہ وہ تنمائی کا عادی ہوگیا۔ سہراب نے اس کے لئے بہترین کھلونے میا کئے تھے۔ دنیا کے حسین ترین کھلونے اس کے علاوہ نوشیروال نے کچھ جانور کھلونے میا کے مقی وار یہ جانور اور کھلوں ہی اب اس کے رفیق تھے۔

سراب کی آدم بیزاری کاب حال تھا کہ اس نے گھرے کام کاج کے لئے بھی کسی

الملازم كو ركھنا پيند نہيں كيا تھا' وہ خود ہى نوشيروال كے لئے كھانا تيار كرنا تھا' اس كے علاو وہ خود ہی نوشیرواں کا آبایق تھا' ابتدائی تعلیم اس نے ہی نوشیرواں کو دی' اور اس تعلیم میں سائنسی تعلیم بھی شامل تھی۔ نوشیرواں کی عمراس وقت دس سال تھی جب پہلی ہا<sup>'</sup> سراب نے اسے کو تھی میں اپنی لیبارٹری د کھائی اور پوچھا کہ کیا وہ اس لیبارٹری میں اس کے ساتھ کام کرنا پند کرے گا۔ کیکن لیبارٹری میں پھیلی ہوئی عجیب وغریب ہو' وہاں موجود سائنسی آلات دی**کھ** کر

نوشیرواں کی طبیعت الننے لگی اور اس نے چیا کے ساتھ کام کرنے سے صاف انکار کردیا۔ سراب نے غور سے نوشیرواں کو دیکھا' اور فیصلہ کیا کہ دس سالہ بجہ ابھی ہے ان مشینوں میں سر نہیں کھیا سکتا۔ تب اس نے نوشیرواں سے بوچھا کہ وہ کیا جاہتا ہے۔ گزارے ہیں۔ مجھے ان سترہ سال کی محنت کا معاوضہ ادا کرو۔" سہراب نے کہا۔

"میں شرمیں رہ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔" نوشیروال نے جواب دیا اور دوسرے ہی دن اس کا بچا اپنی شاندار جیپ میں اے لے کر شرچل بڑا شرکے سب سے عمدہ ہوسل میں اس کے رہنے کا بندوبست کردیا اور نوشیرواں اپنی بیند کی زندگی گزارنے لگا۔ کی سال کی تنائی کے بعد آزاد زندگی گزارنے کو ملی تھی اس زندگی نے نوشیرواں کو بوی فرحت بخشی ا کین اس کے ساتھ وہ دل لگا کررپڑھتا بھی رہا' تاکہ چھا کو اس کی شکایت نہ ہو' یوں بھی چھا نے اب تک اسے جو تعلیم دی تھی اس کا معیار بہت بلند تھا' اور نوشروال کی عمر کم تھی'

الم بچانے جلد بازی سے کام نمیں لیا اور نوشیرواں کو اس کی مرضی کے مطابق يرصن ديا خود وه اين اى ويران كوتفى مين زندگى بسركرنا تھا۔ مينے مين ايك بار وه اس لینے آجاتا اور دو دن نوشیروال اس کے ساتھ رہتا ان دو دنوں میں سراب اسے اپی لیبارٹری میں ہی رکھتا۔ اے این تجربات کے بارے میں بتاتا رہتا حالاتکہ نوشیرواں کو اس لیبارٹری اور ان تجربات سے کوئی دلچیں نہیں تھی لیکن ایک خوبصورت زندگی گزارنے کے لئے دو دن کی تکلیف بری نہیں تھی' وہ چیا کے کہنے کے مطابق لیبارٹری اور مجربات سے دلچیں لینے کی کوشش کرتا اور چھا خوش ہوجاتا۔ اس طرح زندگی گزرتی رہی نوشیرواں نے سائنس میں اعلیٰ ذکری حاصل کرلی اس وقت اس کی عمر بیس سال تھی اور وہ پورے

ورنہ اسے کالج میں داخل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔

ملک کا سب سے کم من طالب علم تھا جس نے یہ اعزاز حاصل کیا تھا۔ حکومت نے پیش کش کی کہ اے اعلیٰ تعلیم کے لئے غیر ممالک بھیج دیا جائے لیکن

اپ نے یہ تجویز رد کردی اس نے کہا کہ اب وہ نوشیرواں کو سنجیدگی سے اپنے ساتھ ہیں جانا جاہتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لئے غیر ملک ور کین اس بار چپاس کی ضد بوری کرنے کے موڈ میں نمیں تھا۔ چنانچہ شرسے دور ای دریان عمارت میں دونوں چھا جھتیج میں آپس میں گرماگرم گفتگو ہوئی دونوں میں سے ولی بار مانے کو تیار نمیں تھا۔ نوشیروال نے صاف کمہ دیا کہ اسے سراب کے اس گور کھ رهندے سے نفرت ہے اور وہ کسی قیمت پر اس کے ساتھ یمال رہ کر کام نمیں کرے گا۔ "میں نے تمہیں سائنس کی اعلی تعلیم ہی اس لئے دلوائی ہے نوشیروال کہ تم میرے ردگار بن جاؤ۔ زندگی کے بیہ سرہ سال میں نے تہمارے جوان ہونے کے انتظار میں

"كاش ميس آب كو اس محنت كا معاوضه دے سكتا ، جي جان كاش مجھے معلوم ہو تاك آپ کس لئے مجھے پرورش کررہے ہیں کاش میں اس وقت بھی سمجھ دار اور خود مختار ہو تا زسی بیم خانے میں پرورش پانا بھتر سمجھتا آپ کے اس منحوس ماحول سے مجھے نفرت ہے میں اس مقبرے میں نہیں رہ سکتا مجھے زندگی جاہیے' جیتی جاگتی زندگی' کان کھول کرسن لیں میں یہاں زندہ نہیں رہ سکتا اس مقبرے میں میں ایک ہفتہ بھی نہیں گزار سکتا اور میں برحال زنده رمنا چاہتا ہوں۔"

"ت تم میرے لئے بے کار ہو' جاؤیاں سے نکل جاؤ' مجھے ان سترہ سال کا ماتم كرنے دو 'جوميں نے تممارے اوپر ضائع كئے ہيں۔ فوراً نكل جاؤ اور آج كے بعد مجھ سے

سی قتم کا رابطہ نہ رکھو۔" اور نوشیرواں وہاں سے نکل آیا شرکی بارونق فضا میں آکر اس نے زندگی کی پُراظمینان سانسیں لیں' بلاشبہ بو ڑھے سراب کے پاس بے انتما دولت تھی' وہ اس کی دولت سے رئیسانہ زندگی گزار سکتا تھا لیکن اسے دولت نمیں چاہئے تھی۔ اس عمارت میں رہ کروہ یا گل ہوجاتا اسے سے زندگی عزیز تھی اور اب خود مختار زندگی اسے اور دلکش لك ربى تھى۔ اس كى تعليم كافى تھى اس كے پاس بے شار ذرائع تھے كئى سركارى سائنسى

عبوں میں اسے ملازمت کی بیش کش کی گئی لیکن اس نے ان تمام ملازمتوں کو محکرا دیا ات اس شعبے سے نفرت تھی۔ اگر اسے سائنس پر ہی کام کرنا ہو ؟ تو ملازمت کی کیا

ضرورت تھی۔

پھراس کے ایک دوست نے ایک بنک میں طازمت دلا دی اور وہ بورے سکون اور دل جمعی کے ساتھ طازمت کرنے لگا۔ اس نے ایک چھوٹا سافلیٹ کرائے پر لے لیا تھا اس کی مناسب شخواہ میں درمیانے درجے کی زندگی گزر جاتی تھی اور اب تو بورے سات سال گزر چکے تھے بورے سات سال ان سات سالوں میں وہ سب پچھ بھول گیا تھا بچا کی محبت بھی اسے یاد نہ رہی تھی وہ عیش و عشرت بھی یا محبت بھی اسے یاد نہ رہی تھی وہ عیش و عشرت بھی یا منسی رہے تھے جن میں اس نے زندگی بسر کی تھی۔ وہ تو اب ایک درمیانے درج کا منسی رہے تھے جن میں اس نے زندگی بسر کی تھی۔ وہ تو اب ایک درمیانے درج کا انسان تھا چند دوست تھے جن میں کچھ اس کے دفتر کے ساتھی تھے پچھ باہر کے تھے دن بھر انسان تھا چند دوست تھے جن میں کچھ اس کے دفتر کے ساتھی تھے پچھ باہر کے تھے دن بھر انسان تھا چند دوست تھے جن میں کو ماس کے دفتر کے ساتھ مختلف تفریحات میں گزار تا اور رات کو پاؤں پھیلا کر آرام سے سوجاتا ہی زندگی تھی اور اب وہ اس زندگی کا بوری طرح عادی ہوگیا تھا۔

روست اسے ایک درمیانے متھ کہ وہ کیا ہے، وہ خود بھی بھول گیا تھا کہ وہ کیا تھا اس کے دوست اسے ایک درمیانے درج کے انسان کی حیثیت سے جانتے تھے۔ نوشرواں نے بھی اس زندگی میں تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس کی تھی لیکن ایک دن اسے ایک لفافہ ملاجس کی تحریر اس کے لئے اجنبی تھی اس کی زندگی میں پہلی بار کسی پوسٹ مین نے اس کے دروازے پر دستک دی تھی۔ اسے خط لکھنے والا کون تھا۔

کیا یہ خط غلطی سے اس کے پاس آگیا ہے اس نے دوسری بار لفافے پر درج ہا پڑھا اس کا نام تھا اس کے فلیٹ کا پا لکھا تھا لیکن خط لکھنے والا کون تھا؟ اس کے تمام دوست اس شرمیں تھے شہرسے باہر اس کا کوئی دوست نہیں تھا' پھریہ خط؟ اس نے ب چینی سے لفافے کو الٹا پلٹا اور پھر اسے چاک کرکے اس کے اندر رکھا ہوا پرچہ نکال لیا۔ بے صبری سے اس نے پرچے کی تہہ کھولی اور القاب تلاش کرنے لگا۔

لیکن کوئی القاب نہ تھ'کوئی ابتدا نہ تھی' پرچہ ان الفاظ سے شروع ہوا تھا۔
"جہیں شاید تعجب ہوگا کہ مجھے تمہارا پتاکس طرح معلوم ہوگیا'لیکن تلاش کرنے
سے کیا نہیں مل جاتا' چنانچہ تمہارا پتہ مل جاتا ایسا مشکل کام نہیں تھا' تم سوچو گے کہ شاید
میں نے تم سے شکست مان لی ہے اور میری محبت دوبارہ عود کر آئی ہے لیکن یہ قطعی غلط
ہے میں آج بھی تمہیں نافرمان' نالائق اور بے ہودہ انسان تصور کرتا ہوں کچھ الی الی

ضودت تقبی کہ میں تمہیں تحریری طور پر مخاطب کرنے پر مجبور ہوگیا ہوں۔ میں نے نہارے بارے میں انہاں کہ تم نے نہارے بارے میں کوئی بات معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی میں نہیں جانتا کہ تم نے زرگ کے بیہ سات سال کس طرح گزارے ہیں'کیوں معلوم کرتا' مجھے تم جیسے ٹالائق انان سے کیا دلچیں ہو سکتی ہے بس ایک ضرورت تھی جس کی وجہ سے میں تمہیں مخاطب رئے پر مجبور ہوگیا اور اب اس ضرورت کی تفصیل پڑھو۔

تہریں علم ہے کہ میں ایک سائنس دان ہوں' میری سائنسی معلومات جس حد تک بہری اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں ہے۔ میں نے بھی نام و نمود کی خواہش نہیں معلوم کہ میں تو خاموشی سے اپناکام کرتے رہنا چاہتا ہوں اور میں نے وہی کیا' کسی کو نہیں معلوم کہ میں کیا کر رہا ہوں' نہ میں کسی کو بتانا چاہتا ہوں میں تمہیں بھی نہیں بتاؤں گا بلک نہیں بتاؤں گا ضرورت بھی کیا ہے لیکن جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ مجھے یقین ہوگیا ہے کہ میری زندگی مختصر ترین ہے' ممکن ہے جس وقت تمہیں یہ خط ملے میں اس ہوگیا ہے کہ میری زندگی مختصر ترین ہے' ممکن ہے جس وقت تمہیں یہ خط ملے میں اس رنیا میں نہ ہوں' مجھے موت کی ذرہ برابر پروا نہیں ہے جب ذندہ رہ کر بھی انسان کون ہی خوشیاں رنیا میں ہے تو اس کی فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے زندہ رہ کر بھی انسان کون ہی خوشیاں ماصل کرلیتا ہے جو اسے موت کی فکر ہو۔ اس دور میں موت وزندگی ایک ہی چز ہے' ماصل کرلیتا ہے جو اسے موت کی فکر ہو۔ اس دور میں موت وزندگی ایک ہی چز ہے' باکل ایک چیز مجھے بتاؤ زندگی سے کون کون سے فائدے ہیں اور موت سے کیا نقصان ہے' بیک نتیں سب فعنول باتیں ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں نہ ہم اپنی مرضی سے بیدا ہوتے ہیں نہ ہوں۔

ہاں تو میں یہ کمہ رہا تھا کہ ممکن ہے جس وقت یہ خط تہیں طے میں مرچکا ہوں یا کئن ہے مررہا ہوں' بسرحال تہیں اس سے کوئی غرض نہ ہونی چاہئے میرے پاس کافی کرایہ ہے۔ بقول تہمارے یہ منحوس کو تھی تو تہمارے لئے بے کار ہے اس لئے میں اس ب کار چیز کو ضائع کردوں گا۔ البتہ بنکوں وغیرہ میں میری کافی دولت ہے اگر وہ تہمارے کام نہ آئی' تو دو سروں کے کام آئے گی۔ میں نے اسے کافی محنت سے اکٹھا کیا ہے میں فیمن چاہتا کہ غلط لوگ اس سے عیش کریں یا پھروہ بنکوں میں پڑی سرم جائے اس لئے تم اس حاصل کرلو' تہمارے کام آئے گی تم میری طرح محروم انسان نہیں ہو تہمیں زندگی سے عاصل کرلو' تہمارے کام آئے گی تم میری طرح محروم انسان نہیں ہو تہمیں زندگی سے بیت وصیت نامہ

اور دیگر کاغذات تیار کردیے ہیں اگر تم انہیں حاصل کرنا چاہو' تو ایک مخصوص جگہ ہے ا حاصل کرلینگ یہ جگہ کو تھی سے نصف میل دور ایک کی قبرہے' نہ جانے یہ قبر کس کی ہے مجھے نہیں معلوم' لیکن بسرحال کاغذات وغیرہ ایک بکس میں بند کرکے میں نے قبر کے سرمانے دبا دیے ہیں اور ان پر ایک اینٹ سے نشان بنا دیا ہے ان کاغذات میں' میں نے اپی دولت تمہارے نام منتقل کردی ہے باتی کام تمہارا ہے' بس کی کمناہے۔

خداحانظ. سمراب"

نوشروال کی آنکھوں میں پانی آگیا خبطی سراب کی وہ شکل اسے یاد آگئی جس پر محبت برستی تھی۔ بھپن میں جب تنا سوتے سوتے وہ کسی خواب سے ڈرجاتا تھا تو سراب اسے سینے سے لگالیتا تھا اور کھروہ پوری رات اسے سینے سے لگائے گزار دیتا اس نے ہمیشہ اس کی ضدیں پوری کی تھیں۔ ہمیشہ اس سے محبت کی تھی صرف تھوڑا سا اختلاف تھا وہ بہ کہ نوشیراوں اس کو تھی میں نہیں رہنا جاہتا تھا اور جب سراب نے اس سے ضدکی اور اسے برا بھلا کہا تو وہ بھی گر گیا۔ حالا نکہ الیک کوئی بات نہیں تھی۔ سراب اگر جاہتا تو مخلف ذرائع سے اسے مجبور کرکے اپنے ساتھ رکھ سکتا تھا لیکن اس نے کوئی الی بات نہ کی اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔

بنک سے چھٹی مل جانا مشکل نہیں تھا' سات سالہ ملازمت میں اس نے ایک بار بھی چھٹی نہیں لی تھی کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ اس بستی تک بھی آسانی سے

ہنی جاسکتا تھا۔ یمال سے اتبی میل کے سفر کا معالمہ تھا اس سے قبل جب وہ شہر سے پچاکی کو خصی میں جاتا تھا اور پھروہ جیپ میں کو نھی میں جاتا تھا اور پھروہ جیپ میں المہنان سے کو تھی چلا جاتا تھا لیکن سے اتبی میل کا سفر اب اس کے لئے جس قدر دشوار عزار تھا وہی جانتا تھا۔

ی۔ "آپ کی یہ مشکل میں حل کئے دیتا ہوں' اس بستی میں ہماری برائج موجود ہے میں برائج منیجر مسٹر مفتی کو فون کرووں گا' آپ ان سے مل لیس وہ آپ کو جیپ مہیا کردیں گے مجھے یقین ہے آپ کو ان کی وجہ سے کوئی دفت نہ ہوگی۔"

یں ہے ہوں گا جناب ۔ " "اگریہ انظام ہوجائے تو میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں گا جناب۔"

"کوئی بات نمیں ہے مسر نوشیراواں ، ہم سب دوست ہیں اور پھر آپ کے بے داغ کردار کا تو ہر مخص ول سے قائل ہے ہمیں آپ کی خدمت کرکے مسرت ہوگا۔" بنگ نیجرنے کمااوریہ حقیقت بھی تھی۔

نوشرواں بردا قناعت پند انسان تھا بنگ میں اس کی اعلیٰ کارکردگی کی رپورٹ بہت نوشیرواں بردا قناعت پند انسان تھا بنگ میں اس کی تھی' ورنہ اسے ترقی مل شاندار تھی اس نے خود ہی اپنی ترقی کے لئے کوشش نمیں کی تھی' ورنہ اسے ترقی مل جاتی تاہم بنگ کا پورا عملہ اس کی عزت کرتا تھا۔ بنگ فیجرنے برائج فیجرکے نام ایک خط بھی دے دیا اور نوشیرواں اپنے دوستوں سے ملنے چل دیا اس کے دوستوں نے بھی اسے ہر ممکن تعاون پیش کیا اور اس نے ان کاشکریہ ادا کیا۔

ہر ممن تعاون پیس لیا اور اس سے ان ہ سریہ ادبیہ ہو ہا ہے۔

اسی دن شام کو وہ بستی کے لئے چل دیا۔ ٹرین کے سکنڈ کلاس کمپار شمنٹ کی ایک سیٹ پر بمیٹا وہ سراب کے بارے میں سوچتا رہا اسے اپنے چپا کی بچپلی زندگی کے بارے میں کیے ہوتا جب اس کے والدین حیات تھے تو وہ بہت میں کچھ نمیں معلوم تھا معلوم بھی کیے ہوتا جب اس کے والدین حیات تھے تو وہ بہت بھوٹا تھا ہر قتم کے رشتے ناطوں سے بے نیاز۔ ممکن ہے گھر میں بچپا کا ذکر ہوتا ہو' اسے بچھ معلوم نمیں تھا اس نے تو ہوش ہی بچپا کی گود میں سنبھالا تھا۔ بس اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ معلوم نمیں تھا اس نے تو ہوش ہی بچپا کی گود میں سنبھالا تھا۔ بس اتنا ضرور معلوم تھا کہ وہ

اس کاباب نہیں ہے اگر سراب اس ویرانے میں کو تھی نہ بنا یا تو شاید نوشیروال کے اس ئے تعلقات بھی نہ خراب ہوتے۔

لیکن دہ اس دریان کو تھی میں کیا کررہا تھا آج تک سراب نے اس بارے میں نمیں بتایا تھا آخر اس نے کون کون می سائنسی ایجادات کی تھیں ابھی تک اس بارے میں کچ معلوم نمیں تھا۔ ممکن ہے وہ صرف خبطی ہو' صرف خبط' لیکن یہ کیسا خبط تھا اور اس کے پس پردہ کون می چیز تھی' اسے سراب کی شخصیت بے حد پُراسرار معلوم ہوئی اور وہ دِل ہی درل میں ممکرانے نگا۔

کیمی انو تھی بات تھی' اس نے بچا کے زیر سایہ پرورش پائی زندگی کے بیس سال اس کے ساتھ گزارے 'کین وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ بچا اسے سائنس دال کیوں بنانا چاہتا تھا' آخر وہ الی کون می ایجاد کرنا چاہتا تھا کوئی بات اس کی سمجھ میں نہ آسکی پھروہ اس کی زندگی کی دعائمیں مانگنے لگا' خدا کرے سراب زندہ ہو' اگر وہ زندہ ہواتو اس بار میں اس کی شکایتیں دور کرنے کی کوشش کروں گامیں اسے بتاؤں گا کہ یہ ویرانے میرے قاتل ہوں گے اگر وہ میری موت چاہتا ہے تو میں اس کے ساتھ مرنے کو تیار میں۔

رات ہوگی تھی ٹرین کا سفر طویل تھا اسے پوری رات سفر کرنا تھا ٹرین علی انصبح اس بستی پنچے گی جمال سے اسے جیپ حاصل کرکے کو تھی روانہ ہونا ہوگا۔ خیالات نے اس کا دماغ تھکا دیا تھا چنانچہ وہ خود کو تازہ دم رکھنے کی کوشش کرنے لگا' اس نے سوچا کہ وہ سوجائے اس طرح ان پریشان کن خیالات سے نجات مل جائے گی جو اس کے دماغ پر حملہ سوجائے اس طرح ان پریشان کن خیالات سے نجات مل جائے گی جو اس کے دماغ پر حملہ تقدیم تھی۔

کمپار شمنٹ میں زیادہ رش نہیں تھا اس کے اوپر کی برتھ خالی تھی چنانچہ وہ سونے کے لئے اوپر چلا گیا ٹرین کی پُرشور موسیقی اور بچکو لے' نیند لانے میں معاون ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد اسے ان پریشان کن خیالات سے نجات مل گئ' رات گزرتی رہی اس دوران کی بار اس کی آنکھ کھلی' لیکن ذہن نیند کے زیر اثر تھا۔ اس لئے پھر سوگیا۔

مبح ہونے میں کچھ در تھی کہ وہ جاگ گیا ہاتھ روم میں جاکر منہ ہاتھ دھویا' بال سنوارے اور کھڑی کے نزدیک آبیشا۔ جھٹ بے سویرے میں دھندلے مناظر اجاگر ہورے تھے۔ یہ مناظر اس کے جانے پہچانے تھے پورے سات سال کے بعد وہ دوبارہ

مناظر دیکھ رہاتھا' اس کے ذہن میں بہت سی یادیہ پاتا ہورہی تھیں اور ان یادوں کے ماتھ ایک ہول کا دول سے ماتھ ایک ہوا ا۔

ما کھ ایک ہوں ما دبن پر مواد ہو ہا ہات ایک بھیا تک ما حیاں دہ مل پر مادی اور ایک اور ایک اور ایک اگر سراب اس دنیا میں نہ ہوا تو؟ نہ جانے کیوں اس تصور کے ساتھ اس کا دل دھر کئے لگتا۔ حالانکہ پورے سات سال گزر گئے تھے، پورے سات سال اور اگر اب بھی سراب کا خط نہ ملتا تو وہ اس کے بارے میں نہ سوچتا لیکن اب جوں جوں وہ اس کے بارے میں سوچ رہا تھا اس کے دل میں سراب کی محبت جاگ رہی تھی۔ بلاشبہ اس نے بو ڑھے چاکے ساتھ زیادتی کی تھی، سراب نے اس کے ساتھ احسان کیا تھا اگر وہ اس کی پرورش نہ کرتا، تو نہ جانے وہ کمال کمال بھٹک رہا ہوتا ممکن ہے کسی میٹیم خانے میں ہوتا، ممکن ہے دھولیت تھی اور وہ اس نامعقولیت بھی اور وہ اس نامعقولیت بی پیشیمان ہونے لگا۔

روشنی پھوٹنے گلی تھی اور اب بستی آیا ہی چاہتی تھی۔ ٹرین کی آواز میں اب پن چی کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی اس بن چی کی آواز سے وہ بچین سے مانوس تھا' پورے ستائیس سال سے بیر پن چی چل رہی تھی پھر دور سے بن چی نظر آنے گئی اور ٹرین کی رفتار سُت ہوگئی۔

تھوڑی دیر کے بعد ٹرین بہتی کے چھوٹے سے اسٹیشن پر رک گئی........ اور وہ اپنا اٹیکی کیس لے کرنیچے اثر آیا۔ ایک ایک چیز جانی بہچانی' کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا سب کچھ وی تھا۔ تھوڑی دیر کے لئے وہ سب کچھ بھول گیا اسے یاد نہ رہا کہ سمراب سے اس کی رنجش ہے اسے کچھ بھی یاد نہ رہا۔ اس کے قدم اسٹیشن کے چھوٹے سے گیٹ کی طرف بڑھ گئے اور وہ گیٹ سے نکل آیا تب اس نے دور پیپل کے درخت کے بنچے سمراب کی جیپ تلاش کی' سمراب اس درخت کے بنچے جیپ روک کر اس کا انتظار کر تا تھا۔

یں من من روجہ میں ویک یہ یہ نہیں تھی البتہ اس سے کچھ فاصلے پر دو

ایکن آج اس درخت کے نیچ کوئی جیپ نہیں تھی البتہ اس سے کچھ فاصلے پر دو

ایک کورے ہوئے تھے اس کا دل دھک سے ہوگیا۔ وہ حقیقت کی دنیا میں الوث آیا اور نہ

بانے کیوں وہ رنجیدہ ہوگیا۔ وہ اس انو کھی بات پر رنجیدہ تھا۔ کاش میں سمراب کی بات مان

لیما اس نے محمدی سانس لے کر سوچا اور مرے مرے قدموں سے آگے بڑھ گیا۔

ماموں کا ہو مُل حسب معمول کھلا ہوا تھا۔ آج سے قبل وہ بھی اس ہو مُل میں نہیں

گیا تھا ہاں جب بھی یماں آتا تھا ماموں کے ہو ٹیلھ کے دلچپ بورڈ کو ضرور پڑھتا تھالیکن آج اسے ہو ٹل میں کچھ وقت گزارنا تھا ابھی صرف سات بجے تھے بنک نو بج کھاتا ہوگا، دو گھنٹے گزارنے تھے، پورے دو گھنٹے ....... وہ ہو ٹل میں داخل ہوگیا ماموں کاؤنٹر پر موجود تھا اور یماں آنے کے بعد اسے پہلی تبدیلی نظر آئی، ماموں کا سرپہلے کی طرح گھٹا ہوا اور چمکدار تھا لیکن اس کی اکڑی ہوئی مونچھوں کے چند بال سفید ہوگئے تھے اور اب مونچوں کی اکڑ میں بھی فرق آگیا تھا۔

ہوٹل کے اندر بچ پر بیٹھ کروہ خلامیں گھورنے لگا۔ میلے کچلیے کپڑے پنے بیرا اس کے قریب پہنچ گیا۔

" چائے لے آؤ۔" اس نے کہا اور کنارے جھڑی پیالی میں بدشکل جائے آگئ' اس نے چائے کی طرف نہیں دیکھا اور پیالی اٹھا کر اس کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگا اس جائے کے ذائعے کا بھی احساس نہیں ہوا اس نے چائے ختم کرلی۔

یہ دو گھٹے جتنے طویل تھے اس کا دل ہی جانتا تھا۔ بشکل نو بجے اور اس دوران نو پیالی چائے پی لی' چائے کا بل ادا کرکے وہ باہر نکل آیا۔ اب خاصی رونق ہو گئی تھی اس دوران کئی ٹر نئیں آئی اور گئی تھیں مسافر سروں پر بکس رکھے باہر نکلتے اور اندر جاتے نظر آرہے تھے۔ تا گلوں کی تعداد بھی اب بڑھ گئی تھی۔

وہ ایک تانگے کی طرف بڑھ گیا اور تانگے والے نے جلدی سے نیچے اتر کراس کی اثبی کے لیا میتی رکھ کراس نے تائلہ آگے بڑھادیا۔

"کهال چلول بابو جی؟"

"حسن روڈ ......." اس نے جواب دیا اور تانگہ چل پڑا وہ بستی کی ایک ایک چیز کو توجہ اور دیا ہے۔ پہر کا توجہ اور دیا ہے۔ توجہ اور دیا ہے۔ بعد وہ حسن روڈ بیج گیا بنک کا بورڈ سامنے ہی نظر آرہا تھا بنک کھل چکا تھا' اس نے تائگے والے کو پہنے دیے' اور المبیحی لے کرنے چا تر آیا بنک کے چوکیدار اور پھر منجرکے کیبن کے نزدیک پہنے گیا۔
گیا۔

بنک کے بنیجر مفتی نے اس کا مسکراتے ہوئے استقبال کیا وہ درمیانی عمر کا ایک شریف آدمی معلوم ہو تا تھا۔

"فرمائي جناب-"

"میرا نام نوشیروال ہے۔" نوشیروال نے کما اور مفتی انچیل بڑا۔

"اوہ" آئے مسر نوشرواں نفیس صاحب نے آپ کے بارے میں فون کیا تھا آئے تشریف رکھے 'بری مسرت ہوئی آپ سے مل کر۔ "اس نے گر مجوشی سے اس سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔

"شکریه-" نوشیروال ایک کری پر بیٹھ گیا- اور نیجرنے تھٹی بجاکر چیڑای کو بلایا-"اگر آپِ عنسل کرنا پند کریں تو؟"

«نهیں شکر ہیے۔ <sup>»</sup>

"ب پھر ناشتا کرلیاجائے ارب بھی رحت ہوٹل سے ناشتا لے آؤ۔" "اس کی زحمت نہ کریں' میں نے اشیش پر اتر کر......."

"كمال ہے "اس میں زحمت کی كيابات ہے " جاؤ رحمت " مفتی صاحب نے كما اور چڑای چلا گيا۔ "اس ممارت كے بچھلے جھے میں باقاعدہ انتظام ہے "آپ ناشتہ وغیرہ كرك تھوڑی در سوجائيں " محكن اتر جائے گی اس كے بعد آپ كو بستی كی سركرائيں گے۔ "
"منیں مفتی صاحب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے دراصل مجھے اپنے بچپا ہے ملئے جاتا ہے " وہ شايد سخت بيار ہیں ناشتے كے بعد آپ مجھے جيپ فراہم كرديں میں جلد از جلد علا جانا جاہتا ہوں۔ "

"اوہ ' کچا کی بیاری کا س کر افسوس ہوا ' بات الی ہے کہ میں آپ کو روک بھی نہیں سکتا ' میری تو خواہش تھی کہ آپ مجھے بھی ایک آدھ دن کے لئے شرف میزبانی بختے ' بسرطال ناشتہ کریں جیپ طاضر ہے۔ "

"آپ کے اظاق ہے بہت متاثر ہوں مفتی صاحب ' مجبوری بتا چکا ہوں پھر بھی از حمت دوں گا۔ "اس نے کہا اور مفتی نے گردن ہلادی پھروہ نفیس کے بارے میں پوچھتا رہاجو شرکا بنک فیجر تھا اور کافی دیر تک مختلف باتیں ہوتی رہیں ناشتا آگیا اور پھر ناشتے کے بعد مفتی نے اسے جیپ کی چابی دے دی۔ در حقیت وہ بے حد خلیق اور ملنسار انسان تھا جیپ کی میکی پیٹرول سے بھری ہوئی تھی کچھ فالتو ٹیمن بھی رکھے ہوئے تھے نوشیرواں نے اس کا آخری بار شکریہ اداکیا اور جیپ لے کرچل پڑا۔

تھوڑی دیر کے بعد جیپ بہتی ہے، نکل آئی اور کچے راہتے پر دوڑنے گئی۔ یہ رائے اس کے جانے پیچانے تھے۔

ذبن میں بے شار خیالات لئے وہ جیپ ڈرائیو کرتا رہا اور فاصلے طے ہوتے رہے،

پنجے راستے پر جیپ زیادہ تیز نہیں دوڑائی جاسکی تھی لیکن اس کے باوجود کافی تیز رقاری
سے جارہا تھا' نہ جانے کیوں اسے یہ احساس ہورہا تھا کہ اگر اسے پنچنے میں دیر ہوگئ تو پھر
سراب اسے نہ مل سکے گا۔ ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ سنبھال کر دو سرے ہاتھ سے کوٹ کی
اندرونی جیب سے خط نکال لیا اور اسے کھول کر پڑھنے لگا' خط کے چند جھے اسے ہراساں
کررہے تھے۔ "ممکن ہے جس وقت تہیں یہ خط طے' میں مرچکا ہوں یا مررہا ہوں' بقول
تہمارے یہ منحوس کو تھی تو تہمارے گئے بے کار ہے' اس لئے میں اس بے کار چیز کو ضائع
کردوں گا۔"

یہ الفاظ کیا معنی رکھتے تھے؟ سراب کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ خط ملے ہوئے تو دو دن گزر چکے تھے۔ کیاسراب مرچکا ہے.....کیا....یں؟ اور اس سے آگے سوچنے کو اس کا دل شیں چاہتا تھا اگر سراب مرچکا ہے تو پھر آب وہاں کیار کھا ہے؟ اب وہاں جاکر کیا کرے گا؟

لیکن ممکن ہے اس کے خط کے الفاظ غلط ہوں ممکن ہے اس نے ایسا خط اس وجہ سے لکھا ہو کہ نوشیرواں کی محبت عود کر آئے اور وہ اس سے ملاقات کے لئے دوڑ پڑے حالا نکہ سہراب اب بھی اس سے ناراض تھا۔ خط کے الفاظ اس کی ناراضگی کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ "کاش وہ زندہ ہو' میں اس سے معافی مانگ لوں گا۔ میں اپنی زیادتی کا ازالہ کردوں گا۔"

اس نے جیپ کی رفتار اور تیز کردی اور جیپ اچھلتی کودتی دوڑنے گئی۔ راستے کی گرد اس نے بالوں میں اٹ گئی اس کا حلیہ ہی بدل گیا تیز رفتاری کے باوجود اس نراسرار کو خمی تک پہنچنے میں اسے تین گھنٹے لگ گئے اور پورے سات سال کے بعد وہ کو تھی کے گیٹ پر پہنچ گیا۔

یں ہے۔ کو مقی کے گیٹ کے سامنے بے تر تیب جھاڑیاں اُگی ہوئی تھیں کواڑای انداز میں آدھا کھلا ہوا تھا اس نے جیپ روک دی اور نیچ اتر آیا اس کا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ لرزتے ہوئے قدموں سے ادھ کھلے چھاٹک سے اندر داخل ہوگیالان کی گھاس ای طرح بے تر تیب تھی اور بالکل سوکھ گئی تھی روش پر کوڑے کے ڈھیر نظر آرہے تھے۔ پہ تمام چیزیں خود سراب صاف کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے بھی کوئی ملازم نہیں رکھا

کا ہوں کے گزر کر وہ مین گیٹ پر پہنچ گیا خوبصورت دروازے پر گرد کی جمیں جمی ہوئی تھیں دونوں کواڑ بند سے کیا یہ کواڑ اندر سے بند ہیں؟ نوشیرواں نے سوچا اور کواڑوں کو دھکا دے کر دیکھا لیکن کواڑ اندر سے بند نہیں تھے۔ دھکا دینے سے وہ ایک کراہ کے ساتھ کھل گئے۔

لیکن اندر سے سیلن کا ایک بھیکا باہر نگل آیا جس کا مطلب تھا کہ کائی دن سے دروازہ نمیں کھلا۔ وہ سانس روک کر اندر داخل ہو گیا ایک راہداری طے کرکے وہ عمارت کے رہائٹی جھے میں پہنچ گیا۔ ہر چیز ویران ہمر شے اداس کیکن سے اداس کئی نمیں تھی۔ یہاں کی ہر شے ہیشہ سے اس طرح ویران تھی۔ نوشیرواں نے بھیشہ یہاں کی کی حالت ریمی تھی۔ وہ آگے بڑھتا رہا اور پھر وہ سراب کی خواب گاہ کے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس کا ملق خیک ہو رہا تھا دل کی دھمک کیٹیوں میں گونج رہی تھی لرزتے ہاتھوں سے اس نے دروازہ کھولا کمرے میں حسب معمول تاریکی تھی وہ تیز دھوب سے اندر آیا تھا' اس لئے چند سکنڈ اس کی آئھوں کے سامنے تاریکی رقص کرتی ربی اور پھر آئھیں روشنی کی

مادی ہوئی۔ اس نے سراب کی مسری دیکھی مسری خالی تھی اس کی جادر بے شکن تھی۔ قریب ہی وہ آبنوی میزر کھی ہوئی تھی جو ہمیشہ بہیں رکھی رہتی تھی۔ میزر ایک کھلی کتاب اوندھی رکھی ہوئی تھی جیسے سراب نے پڑھتے رہتے اسے اس طرح رکھ دیا ہو' وہ آہستہ

قد موں سے کتاب کے نزدیک پہنچ گیا۔

لیکن کتاب پر جمی گرد کی تہہ کو دیکھ کراس کا دل لرز گیااس کا مطلب ہے کہ کتاب

کافی دنوں سے اس طرح رکھی ہے۔ اس کاکیا مطلب ہے غور سے دیکھنے پر فرش پر بھی گرد

گی تہہ نظر آئی۔ اس گرد پر قدموں کے نشانات نہیں تھے۔ گویا بہت دن سے کوئی اس

فرش پر بھی نہیں چلا ہے۔

اور یہ علامات نوشرواں کا دل بھائے دے رہی تھیں۔ کمال گئے انکل' سراب کماں ہیں؟ ممکن ہے وہ بہت دن سے لیبارٹری میں ہوں اس طرف آئے ہی نہ ہوں اس کمال ہیں؟ ممکن ہے وہ بہت دن سے لیبارٹری میں ہوں اس طرف آئے ہی نہ ہوں اس نے دل کو سمارا دیا اور اس کمرے سے نکل آیا اب وہ دو سرے کمروں میں سراب کو تلاش کررہا تھا۔ لیبارٹری کا علاقہ کچھلی ست میں تھا جب بوری عمارت میں سراب کا نشان نہ ملا

تو وہ لیبارٹری کی طرف بڑھ گیا لیکن ........ جو نئی وہ عمارت کے عقبی جھے سے نکلا اس کا دل دھک سے ہو کر رہ گیا۔ لیبارٹری کی پوری عمارت منہدم تھی ایبا لگنا تھا جیسے اس پر بمباری کرکے اسے ہاہ کردیا گیا ہو۔ نوشیرواں کے ہاتھ پاؤں سنسنانے لگے وہ پھٹی پھٹی نظروں ہے تباہ شدہ عمارت کو دیکھنے لگا۔ جمال زندگی کے آثار نہیں تھے سمراب اس تباہ شدہ عمارت میں نہیں

پھروہ کہاں تھا؟

"ممكن ہے اس وقت مرچكا ہوں يا مرر ہا ہوں......." خط كے آخرى الفاظ اس كے كانوں يىں گونے اور اس نے دونوں كانوں ير ہاتھ ركھ لئے۔

"شیں نہیں انگل..... انگل.... انگل.... تم نہیں مرے ہو۔ تم کمال ہو انگل..... مجھے انگل..... میں آگیا ہوں انگل.... مجھے معانی مانگنے آیا ہوں انگل.... معانی مانگنے آیا ہوں انگل.... معانی کردو... معانی کردو... معانی کردو... معانی آجاؤ انگل..... وہ طلق پھاڑ کر چینا اور اس کی آواز پھروں کے سینے میں جذب ہوگئ کین اس کا کوئی روعمل نہیں ہوا البتہ ایک درخت سے چند کؤے کریمہ آوازوں میں چینے اڑگئے تھے اس کے قدم مندم عمارت کی طرف اٹھ

کیکن عمارت کا دروازہ بالکل تباہ ہو گیا تھا اس پر بر آمدے کی چھت آگری تھی اور۔ اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔

"انكل ...... انكل ..... انكل ..... " وه حلق چاڑ كر چيخا رہا اور اس كى آواز بھٹ گئ والى ختك ہوگيا مر چكرانے لگا اور وہ دونوں ہاتھوں سے سر پكڑ كرايك پقر پر بيٹھ گيا۔

تيز دھوپ تھى اس كے جسم سے بيينہ به رہا تھا ليكن اسے بچھ ہوش نہيں تھا اس كا دل غم واندوہ ميں ڈوبا ہوا تھا اب اسے ليقين ہوگيا تھا كہ سراب اس دنيا ميں نہيں ہو وہ شايد مرچكا ہے اور اس كى لاش اسى ليبارٹرى كے مليے كے ينچے دبى رہ گئى ہے اور شايد اس في خود يہ ليبارٹرى باہ كى ہے۔

"تم نے الیا کیوں کیا الکل .......... تم نے الیا کیوں کیا؟" وہ سسکی لے کر بولا' اور اس کی آگھوں سے آنو بنے لگے۔ اس وقت اسے سراب کی ایک ایک بات یاد آری تھی۔ سراب بجین میں اسے اپنے ہاتھوں سے کیڑے بہنا تا تھا اپنے ہاتھ سے کھانا کھلا تا تھا

اور دہ اس کی پند کی چیزیں خود ہی بری محنت سے پکا تا تھا حالا تکہ وہ ایک مصروف انسان تھا اس نے کہا سراب نے مہا کردیا۔ اس نے کہا سراب نے مہا کردیا۔ اور سراب نے اس سے صرف ایک فرمائش کی تھی۔ صرف ایک فرمائش کی تھی۔ صرف ایک فرمائش کی تھی۔

نوشیرواں نے اس کی ایک بھی فرمائش بوری نہیں گی۔ آخر سراب کو اس سے کیا ملا؟ صرف موت...... اس نے بے غرض احمان کیا تھا ورنہ اس دنیا میں کون کسی کے لئے منا ہے؟ سراب دولت مند تھا وہ جو چاہتا کرسکتا تھا نہ جانے کتنے لوگ سمپری کی زندگی

ما ہے ؟ الراب وو سے معد مارہ مور ہو ہو۔ اس کے سین مہا کردیے تھے۔
گزار رہے ہیں لیکن سراب نے نوشیروال کے لئے دنیا جمال کے عیش مہیا کردیے تھے۔
نوشیروال کو شدت سے احماس تھا کہ اس نے سراب کے ساتھ سخت زیادتی کی ہے۔ اس
کی پوری عمر کے احمانات کو ٹھو کر مار کر دور چھینک دیا ہے کیا تھا اگر وہ اپنی زندگی اس
ویرائنے میں گزار دیتا لوگ تو احمانات کے بدلے چکانے کے لئے اپنی زندگیال قرمان

کردیتے ہیں۔ نہ جانے کب تک وہ ای جگہ بیشا رو تا رہا۔

بوری دھوپ اس کے سرے گزرگی تھی۔ شام جھک آئی تھی لیکن اس کا وہاں

ہوری دھوپ اس کے سرے گزرگی تھی۔ شام جھک آئی تھی۔ طبیعت بو جھل

تے اٹھنے کو دل نہیں چاہ رہا تھا یوں بھی پوری رات ٹرین میں کئی تھی۔ طبیعت بو جھل

تھی دھوپ میں بیٹھے رہنے سے طبیعت اور خراب ہوگئی سردرد سے پھٹا جارہا تھا اور جب

درد کی شدت قابل برداشت ہوگئی تو وہ پھرسے اٹھ گیا مرے مرے قدموں سے وہ رہائش کارت کی طرف چل پڑا کیبارٹری کے بر عس یہ عمارت بالکل ٹھیک تھی اور اس میں کوئی تیم نہیں ہوئی تھی۔

تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔

وہ عمارت کے اندرونی کمروں میں چکر لگانے لگا ہر چیز جوں کی توں تھی اس ویران علاقے میں بھی سراب نے ہر چیز کا بندوبست کرلیا تھا۔ ایک چھوٹا سا الیکٹرک اشیشن پوری کو تھی کو بجلی سلائی کرتا تھا خود کار ٹیوب ویل نلوں میں پانی سلائی کرتے تھے غرض یال کی زندگی سے مختلف نہیں تھی۔

جدید سازوسامان سے آراستہ کی میں ہر چیز موجود تھی 'دودھ 'پیر' بکٹ اور دو رہا تمام سامان' اس نے کیتلی میں کانی کے لئے پانی چڑھا دیا اور دودھ کا ڈبہ کھولنے لگا تھوڑی در میں اس نے بلکے کھلنے کھانے کا انظام کرلیا اور اس دوران اس کی آ کھوں سے آنو لڑھکتے رہے تھے اسے سراب یاد آرہا تھا وہ خود اس سامنے والی کری پر بیٹھ جاتا تھا اور سراب کی ماہر باور چی کی طرح اس کے لئے اس کی پند کی چیزیں تیار کرتا تھا پھروہ چیزوں کو ٹرالی پر رکھے ناشتے کے کمرے کا رخ کرتا تھا اور نوشیرواں اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے صرف ٹرالی د تھیلنے میں اس کی مدد کرتا تھا اور اس کی اس مدد پر سراب کس قدر خوش ہوتا تھا۔ ٹرالی پر سماب کس قدر خوش ہوتا تھا۔ ٹرالی پر سمان رکھنے کے بعد وہ محبت بھری نظروں سے نوشیرواں کو دیکھتا اور ہوشیرواں اس سے بوچھتا۔

«چلیں انکل ......?»

"چلو بیٹے۔" وہ جواب دیتا اور نوشیرواں ٹرالی دھکیلنا ہوا باہر لے جاتا۔ ایک ایک بات اسے یاد آتی رہی کچن میں بیٹھ کرہی اس نے کھانا زہر مار کیا کافی کی کئی پیالیاں پیس اور پھروہ وہاں سے نکل آیا۔ سراب کی یاد کو فراموش کرنا ہوگا۔ یہ عملی زندگی ہے گزارا وفت واپس نہیں آتا۔

لیکن ..... اس کے آخری حقوق تو فرض ہیں کم از کم وہ اپنا ایک فرض تو ادا کرے۔ سراب کی لاش کو تلاش کرے اسے دفن کردے۔ نہ جانے بو ڑھے سائنس دان کی بے گور و کفن لاش کمال پڑی ہو' اس کے اندازے کے مطابق لاش لیبارٹری میں ہی ہو سکتی تھی۔ رہائش عمارت کا تو اس نے ایک ایک حصہ دیکھ ڈالا تھا لیکن لیبارٹری میں داخلے کا تو دروازہ ہی بند تھا' دروازے کے ملے کو ہٹائے بنیر اندر داخل ہونا مشکل کام

وہ سراب کی مسمری پر لیٹا سوچا رہا۔ نہ جانے کیوں اب اسے نیند نہیں آرہی تھی۔ طبیعت بھی ہلکی ہوگئ تھی۔ کانی دیر تک وہ سوچا رہا پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا اور وہ چونک پڑا اس وقت چونکہ اس کے ذہن پر بوجھ تھا سراب کی گم شدگی اور اس کی موت کے خیال نے اسے عملین کردیا تھا' اس لئے وہ لیبارٹری میں داخل ہونے کے اس دو سرے راستے کو یاد نہ کرسکا جو اس کی اپنی دریافت تھا۔

لیبارٹری کی عقبی دیوار کے ایک روشن دان سے وہ اکثر اندر ۱۱ فل ہوجا تا تھا عقبی

ربوار کے نزدیک ایک درخت تھا اور جب بھی اس پر شرارت سوار ہوتی تو وہ سراب کو ربوار کے کے اس درخت پر چڑھ کر روشندان سے اندر داخل ہوجاتا تھا اور مشینوں پر جھے کام کرتے ہوئے سراب کو "ہاؤ" کرکے ڈرا دیتا تھا بعض او قات سراب زیادہ منهمک ہوتا تو اچھل پڑتا تھا ایسے او قات میں اکثر نقصان بھی ہوجاتا تھا لیکن اس نے نوشیرواں کی شرارت پر اسے بھی نہیں ڈائنا تھا۔
کی شرارت پر اسے بھی نہیں ڈائنا تھا۔

اس وقت بھی اسے میں روش دان یاد آگیا اور وہ چونک کر مسمری پر اٹھ بیٹا رات کا وقت بھی اسے میں روش دان یاد آگیا اور وہ چونک کر مسمری پر اٹھ بیٹا رات کا وقت تھا ممکن ہے لیبارٹری کا الیکٹرک نظام بھی فیل ہوگیا ہو۔ اس نے سوچا لیکن لیبارٹری میں داخل ہو کر سراب کی لاش تلاش کرنے کا خیال اس قدر مضبوط ہوگیا کہ اس نے کسی بات کی پرواہ نمیں کی اور جوتے بہن کر کمرے سے باہر نکل آیا' تھوڑی دیر کے بعد وہ لیبارٹری کی عمارت کے عقب میں تھا۔

درخت جوں کا توں تھا دیوار بھی سلامت تھی اور روشندان کھلا ہوا تھا اس نے جوت اتارے اور درخت پر چڑھنے لگا' بجپن کی اور بات تھی۔ اس وقت وہ ایک بلکا بھلکا بچہ تھا درخت پر بندروں کی طرح چڑھ جاتا تھا لیکن اب اس کا تن وتوش مناسب تھا اور اب درخت پر چڑھنے کی پر کیٹس بھی نہیں تھی۔ اگر کوئی اور ضرورت ہوتی تو وہ یہ خیال بڑک کردیتا لیکن اس وقت اس کے ذہن پر جنون سوار تھا وہ ہر قیمت پر اندر داخل ہوتا جہاتا تھا۔ چنانچہ کئی بار درخت سے بھسلنے کے باوجوہ وہ کوشش کرتا رہا اور آخر روشندان تک بہنچنے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ بجین کا دور بھی کیا دور ہوتا ہے ایک وہ وقت تھا جب وہ بھاگا ہوا آتا تھا اور درخت پر چڑھ جاتا تھا اور پھر روشندان سے دوسری طرف کودنے میں نہ کوئی خوف دامن گیر ہوتا تھا نہ بھیک ہوتی تھی۔

جوانی نے طاقت بخش دی تھی لیکن اس کے ساتھ ہی عقلی بھی۔ روش دان سے اندر داخل ہونے میں تو کوئی دفت نہ ہوئی لیکن دو سری طرف کی زمین کائی نیچی محسوس ہوئی مینینا نیچے کو دنے میں پیروں میں چوٹ گئے گی بسرحال یماں تک آنے کے بعد بے نیل و مرام واپسی ممکن نہیں تھی۔ چنانچہ اس نے آئکھیں بند کیں اور نیچے کو د گیا۔ پیروں کو سخت جھٹکا لگا تھا کئی سیکٹر تک وہ وہیں بیٹھا رہا پھر اٹھا اور دیوار میں سونچ تلاش کرنے لگا اے علم تھا کہ سونچ کماں کماں ہیں اس لئے سونچ تلاش کرنے میں اسے کوئی دفت نہیں ہوئی لیکن چیٹ کی آواز بلند ہو کررہ گئی اور روشنی نہ ہوئی اسے سخت مایوسی ہوئی روشنی کا

مزنم آواز گونجی-«نم کون ہو؟"

کین وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے دیکھتا رہا' وہ سب پچھ بھول کی طرح اسے دیکھتا رہا' وہ سب پچھ بھول کی شاات ہے بھی یاد نہ تھا کہ وہ یہاں کس لئے آیا تھا اور وہ اس چرے کو دیکھ رہا تھا۔
اس چرے کے علاوہ دنیا کی کوئی شے اس کی نگاہوں کے سامنے نہ تھی۔ لڑکی چند لیات اس کے جواب کا انتظار کرتی رہی پھراس نے جلتی ہوئی شمع ہاتھ میں اٹھائی اور اپنے ہے۔
ہرے کے برابر کئے آگے بڑھ آئی۔ اب وہ نوشیرواں کے بالکل قریب تھی اور نوشیرواں ہے پاس سے اٹھتی بھینی خوشبو سے مسحور ہوگیا تھا۔
اس کے پاس سے اٹھتی بھینی جھینی خوشبو سے مسحور ہوگیا تھا۔

" تنم .......... تم كون ہو .........؟" لڑكى نے اس بار شمع اس كے چرے كے قريب كردى ليكن نوشيروال بدستور بت كى طرح ساكت كھڑا رہا لڑكى اس كے جواب كا انظار كرتى رہى پھر اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھايا اور نوشيروال كا ہاتھ پكڑ ليا۔ نوشيروال كے پرے جمم ميں سنسنى دوڑ گئى اس كے ہاتھ كے نرم ولطيف لمس نے اس كے رگ و پ ميں سرور كى لمردوڑا دى تقی۔ لڑكى نے اس كا ہاتھ پكڑ كر ايك طرف تھينجا اور نوشيروال كے لذم خود بخود اٹھ گئے وہ لڑكى كے ساتھ آگے بڑھ گيا اور لڑكى اسے لئے ہوئے ايك كرے ميں پہنچ گئى يہ كمرہ بھى نوشيروال نے پہلے سے ديكھا ہوا تھا۔ پہلے المارياں لگى ہوئى تھيں وئى ميں رنگين سيال بھرے ہوئے تھے۔

لیکن اب اس کمرے کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اب اسے بیڈ روم کی شکل دے دی گئ تی یماں ایک قبتی مسمری پڑی ہوئی تھی اور آرائش کا تمام سامان موجود تھا' ایک طرف لیتی صوفہ سیٹ پڑا تھا۔ ایک میز پر بہت خوبصورت شمعدان رکھا ہوا تھا لڑکی نے کمرے میں لاکر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور شمعدان کے قریب پہنچ گئی اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ٹنے سے تمام شمعیں روش کردیں اور کمرے میں تیز روشنی پھیل گئی۔

نوشرواں کی نگاہیں افری کے سراپا کا جائزہ لے ربی تھیں وہ عورتوں کی دنیا کا انسان نمیں تھا کالج کی زندگی میں بھی اس کی توجہ تعلیم کی طرف ربی' حالا نکہ کالج کی زندگی میں کئی لڑکیوں نے اس کی طرف بردھنے کی کوشش کی لیکن وہ بالکل مشس ثابت ہوا تھا بعض لڑکیاں تو اسے روبوٹ کہتی تھیں۔ جو صرف ایک مشین تھا لیکن وہ کبھی کسی سے متاثر نہ انتظام درست نہیں تھا اس نے دو سرے بٹن بھی آزمائے لیکن لائن بے جان تھی تر اس نے مایوس ہوکر گردن جھٹکی اور اندھیرے میں ہی دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھول کروہ راہداری میں نکل آیا یہ کمرہ لیبارٹری کے انتہائی جھے میں تھلہ

دروارہ صول مروہ راہراری میں میں ایا یہ مرہ بیبار بری ہے انہائی مصلے میں قلہ اصل لیبارٹری میاں تھا۔ اسے سخت اصل لیبارٹری میاں سے دور تھی۔ تاریکی میں اسے کچھ نظر نہیں آرہا تھا۔ اسے سخت مایوی ہوئی تھی کاش اس کے پاس ماچس ہی ہوتی اندھیرے میں اندھوں کی طرح شؤلتا ہوا وہ آئے بڑھ رہا تھا۔ کوئی دیوار مخدوش ہو سکتی تھی کمیں بھی گڑھا ہو سکتا تھا لیکن وہ آن چیزوں سے بے نیاز آگے بڑھ رہا تھا۔

اور پھروہ لیبارٹری کے دروازے کے قریب پہنچ گیا۔ دروازہ ٹوٹا ہوا تھااور اس نے ہ ہاتھ سے ٹول کر اسے اچھی طرح محسوس کیا اور پھر اس کے ٹوٹے ہوئے جھے سے اندر داخل ہوگیا لیکن اندر قدم رکھتے ہی اسے ایک عجیب سااحساس ہوا اسے کوئی چاپ سائی دی تھی۔ کوئی آہٹ جو ساعت کا واہمہ نہیں ہوسکتی تھی۔

وہ ٹھنگ گیا اور دوبارہ اس آواز کو سننے کی کوشش کرنے لگا اسے مایو ہی نہیں ہوئی ہلکی سی کھڑکھڑاہٹ پھر سائی دی تھی جیسے کوئی اس کی طرح تاریکی میں ٹاکم ٹوئیاں مار رہا ہو' اور وہ آواز کی سمت آنکھیں بھاڑنے لگا اور پھروہ انتھل پڑا۔

ماچس جلنے کی آواز سائی دی' شعلہ چکا اور روشن ہو گئی کسی نے شمع جلائی تھی۔ گھور تاریکی زخی ہو گئ شمع کا مدھم شعلہ تاریکی سے جنگ کرنے لگا اور بے اختیار نوشیروال کے حلق سے ایک آواز نکل گئ۔

"انكل.....!"

وہ عثم کی طرف دوڑا'لیکن ایک بار پھراس کے قدم رک گئے عثم کے قریب وہ چموہ اسے صاف نظر آگیا تھا اور وہ اس چرے کو دیکھ کر مبسوت ہوگیا وہ حسین چرہ اس کے حواس پر چھاگیا۔

وہ ایک نوجوان لڑکی تھی' نوجوان لڑکی انتہائی پاکیزہ اور صاف ستھری شکل کی لڑکی' میٹع کی روشنی اس کے آدھے چرے کو منور کررہی تھی باقی چرہ تاریکی میں تھا لیکن اس منور چرے کا سلگتا ہوا گداز انسان کو پاگل کردیئے کے لئے کافی تھا تیکھے نقش ونگار سادہ ساانداز گھٹاؤں کی طرح بکھرے بال۔

نوشیرواں کے کے سے عالم میں وہ چرہ دکھ رہا تھا اور پھراس کے کانوں میں ایک

اس کے بعد سات سالہ عملی زندگی تھی اس زندگی میں اس کے معمولات محدود تھے اور ان محدود معمولات میں میں رومان کا دخل نہ تھا اس نے بھی اس انداز میں سوچاہی نہ تھا۔

لیکن آج اس کے دل کی کیفیت اور ہی تھی آج اس نے پہلی بار عورت کو بحثیت عورت دیکھا تھا اور یہ عورت اس کے حواس پر اس طرح چھائی تھی کہ وہ یمال آنے کا مقصد ہی بھول گیا تھا۔

معیں جلا کر لڑی اس کی طرف متوجہ ہوئی وہ غور سے اسے دیکھ رہی تھی اور ایک بار پھراس کی آواز نوشیرواں کے کانوں میں گونجی۔

"تم میری بات کا جواب کیول نہیں دیتے..... بناؤ تم کون ہو؟" اور نوشیروال

در حقیقت اس پُراسرار ماحول میں لڑکی کی موجودگی حیرت انگیز تھی تباہ شدہ لیبارٹری میں وہ کماں سے آگئی؟ یمال کیا کررہی ہے؟ کیسے زندہ ہے؟ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں رینگ آئے اور پھر لڑکی کا سوال اس کے کانوں میں گونجا.......کسی کی بات کا جواب نہ دینا بھی بداخلاقی تھی' اب وہ سحر کی دنیا سے نکل آیا تھا۔

اس نے ایک گری سانس لی اور بولا۔ "میں نوشیرواں ہوں۔"

"نوشیروال.....!" لرکی نے زیر لب کما۔ "ہال میں نے یہ نام سراب کی زبان سے ساتھا کیا بن کی روشنی میں تم ہی چیخ چیخ کر کسی کو آواز دے رہے تھے؟"

سراب کے نام پر نوشیروال چونک پڑا' اے یاد آگیا کہ وہ یمال کیوں آیا ہے۔ ایک بار پھراسے سراب یاد آگیا اور وہ بے چین ہوگیا۔

"بال مير بي فيخ ربا تفاكياتم في مرى آوازيس سي تحيس؟"

''بال' کیکن من حمیس جواب دینے سے معذور تھی۔ میری آواز باہر نہیں جاسکی تھی اس نباہ شدہ لیبارٹری سے میری آواز باہر نہیں نکل سکتی۔''

"پروفیسو!" لڑی کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ "پروفیسراب اس دنیا میں منیں ہیں ان کی لاش اس مٹی کے نیچے دبی پڑی ہے، اس لاش کو نکالنا بہت مشکل کام

ج ۔ "لاش۔" نوشرواں کے منہ سے کراہ کے انداز میں تکلا۔ "تو....... انگل عبد "

رب "ہاں 'پروفیسرنے خود کشی کرلی' نہ جانے کیوں انہوں نے خود کشی کرلی میں آج تک ان کود کشی کرلی میں آج تک ان کی خود کشی کی وجہ معلوم کرنے سے قاصر ہوں۔"

"خود کشی ......" نوشیروال سبک کربولات "انهول نے خود کشی کی ہے۔"

"ہاں 'سوفیصدی خودکش 'پروفیسرنے اس مشین کے تمام بٹن کھول دیے جس میں ایٹی شعائیں دوڑتی تھیں۔ وہ جانتے تھے کہ مشین اتن قوت برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ پہٹ جائے گی لیکن اس کے باوجود اس کے بٹن کھول کر اس کے نزدیک کھڑے رہے اور مشین ایک خوفناک دھاکے سے پھٹ گئ 'اور لیبارٹری کا بڑا حصہ تباہ ہوگیا۔ پروفیسر کی لائن بھی اسی جھے میں دئی ہوئی ہے۔"

"گر کیوں؟ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟"

"میں خود بھی یہ راز نہیں جانتی نوشیروال' اگر جانتی تو تمہیں ضرور بتادی۔" لڑکی کہا۔

اور نوشیرواں چرے پر دونوں ہاتھ رکھ کر سسکنے لگا۔ لڑی خاموشی سے اسے دیکھتی رہی سراب کی موت کی تصدیق ہوگئی تھی اور نوشیرواں اس خودکشی کا ذمہ دار خود کو سمجھ رہا تھا اس کا خیال تھا کہ سراب اس کی بے اعتمالی کو برداشت نہ کرسکا۔

تھوڑی ویر کے بعد لڑکی نے ہی اس کے چرے سے اس کے ہاتھ ہٹائے اور غردہ آواز میں بول۔ "میں تمہارے غم میں شریک ہوں لیکن افسوس اس کا ازالہ کرنے کی کوشش میں ناکام ہوں۔"

نوشروال نے آہت آہت اپنا سرائری کے زم وگداز سینے سے ٹکادیا اور ائری محبت سے اس کے بالوں میں کتکھی کرنے گئی۔ نوشروال کو ایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا ملک وایک عجیب سے سکون کا احساس ہوا ملک وریہ تک وہ اٹری کے سینے سے لگا رہا اور پھر چونک پڑا' اس کے ذہن میں ایک موال ابھرا تھا۔

ں میں ہوئے۔ یہ لڑکی کون ہے؟ حالات اس قدر الجھے ہوئے تھے اور اس کا ذہن اس قدر بے قابو قاکم اس نے اب تک لڑکی کے بارے میں نہیں سوچا تھااس لڑکی کے سینے سے سر مثاکر ے کیوں نہ دیکھا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ کافی دیر تک وہ خاموش رہا پھر بولا۔ ''پروفیسر سمراب کے ہاں تمہاری حیثیت کیا تھی؟''

در پروفیسر مجھے اپنی سکرٹری کہتے تھے۔" اس نے جواب دیا اور نوشیروال خاموش ہوگیا۔ یہ معمہ کسی طرح حل نہیں ہو تا تھا چنانچہ اس نے اس کے بارے میں مزید چھان منالہ مناسمجھی تھ وہ تھوڑی دیر کے بعد بولا۔

من مناسب نہ مسجی پھروہ تھوڑی در کے بعد بولا۔ "شیبا میں انکل کی لاش اس ملبے سے نکالنا چاہتا ہوں کیا تم میری مدد کروگی؟"

یں طیار ہوں۔ "ہم کل دن کی روشنی میں یہ کام شروع کریں گے میں انگل کی لاش کو دفنائے بغیر یہاں سے نئیں جاؤں گا۔"

«میں ہر طرح تہمارا ساتھ دوں گ-"

"آؤ ..... باہر چلیں .... کل دن میں یمان آئمیں کے کیا تم اس ماحول سے

گېرانمين رېنې؟" د د پر پر نهر ايکټ «ايک زعج پسر لهجومن حول د د

"میں یمال سے باہر نہیں جاسکتی ......." اور کی نے عجیب سے لیجے میں جواب دیا۔ "کیا مطلب .........?" وہ چونک بڑا۔

" ہاں' یہ بروفیسر کی ہدایت ہے۔"

"اوه اللَّيْن اب تو انكل اس دنيا ميں نميں ہيں۔"

"ليكن ان كى بدايت مجھ ياد ہے-" الركى نے كما-

"بہ کیے ممکن ہے ' یمال تہمارا دم نہ گھٹ جائے گا آؤ ضد نہ کرو' یمال تم کیے زندگی گزار سکو گی۔"

"براہ کرم مجھے اس کے لئے مجبور نہ کرو میں یہال سے کمیں نہیں جاسکتی۔ میں چاہتی تو یہاں سے نکل سکتی تھی لیکن پروفیسر کی موت کو پورے پندرہ دن گزر چکے ہیں ادر میں بہیں ہوں۔"

ں یاں ہوں۔ "پندرہ دن' تم پندرہ دن سے یہاں ہو شیبا' اور زندہ ہو' کیا یہاں تمہارے کھانے

پینے کا بندوبت ہے۔" -

پیے بربروں کے ہے۔ "سب کچھ ہے میں یماں ہمیشہ زندہ رہ سکتی ہوں ہمیشہ..... البتہ میں یمال سے لگل تو مرجاؤں گی' میں کسی طرح پروفیسر کی حکم عدولی نہیں کر سکتی۔" شیبانے جواب دیا اس کی طرف دیکھالڑکی کی آنکھیں بند تھیں' اس کے چرے پر جذبات کا عکس نظر آرہاتی جیدے وہ بھی نوشیروال کے لمس سے سرشار ہو۔

''سنو۔'' نوشیرواں نے اسے آواز دی اور لڑکی نے چونک کر آئکھیں کھول دیں ا<sub>ل</sub> کی آئکھیں بو جھل تھیں اور ان سے نشہ جھلک رہا تھا۔

"ہوں۔" اس نے آہستہ سے کما۔

"تم کون ہو؟"

"میں......" وہ چونک پڑی۔

"ہاں'تم کون ہو۔"

"میں شیبا ہوں۔"

''شیبا........'' نوشیرواں نے غور سے اسے دیکھا۔ لڑکی کے خدوخال مشرقی غ لیکن اس کا نام؟

" تہیں میرے اور سراب کے بارے میں کیا معلوم ہے؟"

"پروفیسراکٹر آپ کا ذکر کرتے تھے آپ ان کے بھٹیج ہیں جو ان سے ناراض ہوکر کمیں چلے گئے تھے۔"

" ٹھیک ہے الیکن تم پروفیسر کے پاس کب آئمیں؟"

" مجھے یاد نئیں ہے۔" اڑی نے آہستہ سے کا۔ "میں نے آئکھ کھولی تو میں پروفیسر منتھ "

"لیکن میں نے مجھی تہیں ان کے پاس نہیں دیکھا۔"

"میں کیا کمہ سکتی ہوں۔" لڑکی نے آہستہ سے جواب دیا۔ "کیائم نے پہلے بھی مجھے دیکھا تھا؟"

دد خهيش......

" مجیب بات ہے اور تم کہتی ہو کہ تم نے جب ہوش سنبعالا تو تم پروفیسرکے سامنے ..

'ہاں.....

نوشروال نے ایک گری سانس لی سے معمد اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھانہ جانے ج حسین لڑکی کون ہے کمال سے آئی ہے اگر وہ پہلے سے پروفیسرسراب کے ساتھ ہوتی تودہ اور نوشیرواں عجیب مشش دینج میں پڑگیا۔ یہ کیسے ممکن تھا یہ دیوانی لڑکی یماں زندگی کیے گزار سکتی ہے لیکن اس نے فیصلہ کن لہج میں کمہ دیا تھا کہ وہ یماں سے نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی لیکن نہ جانے کیوں وہ یمیں رہنے پر مم ہے۔ لڑکی کی مخصیت اس کی نگاہوں میں پُراسرار ہوگئی۔

"مجھے تمہارے نصلے پر حیرت ہے شیبا! لیبارٹری تباہ شدہ ہے کسی وقت بھی تمہیں نقصان پہنچ سکتا ہے 'براہ کرم ضد نہ کرو' یہاں سے نکل چلو' پروفیسر کے احکامات ان کی زندگی میں قابلِ عمل تھے' اب وہ نہیں ہیں تو ان کے احکامات بے معنی ہوگئے ہیں۔ "

دندگی میں قابلِ عمل تھے' اب وہ نہیں ہیں تو ان کے احکامات بے معنی ہوگئے ہیں۔ "

دیم میں ان کے احمد نہیں جس میں نشر میں کا معنی میں ان کی میں میں ان کی میں میں ان کی میں میں ان کی میں میں ان کے احکامات کے معنی ہوگئے ہیں۔ "

"میرے لئے بے معنی نہیں ہیں مسٹر نوشیروال براہ کرم اب اس موضوع پر پھھ نہ کہیں آپ کی مدر کہ سے کو یمال آئیں اور پروفیسر کی لاش اکالنے کی کو شش کریں میں آپ کی مدر کرول گی۔" شیبا نے جواب دیا اور نوشیروال ایک گری سانس لے کر پلٹ پڑا وہ ای رائے ہے اندر گیا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ سمراب کی خواب گاہ میں مسمری پر لیٹا ہوا تھا۔

بریشان کن خیالات میں پچھ اور اضافہ ہو گیا تھا سراب کی موت کی تقدیق ہو گئ تھی اس کی موت پر وہ بہت افردہ تھا لیکن لڑکی کی البحض نے اس کے ذہن کو البھا دیا تھا۔ لڑکی کی شخصیت بے حد پُراسرار تھی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کون ہے کب سے پروفیسر سراب کے پاس ہے اور اس لیبارٹری میں رہنے پر کیوں مقرہے؟ وہ اپنے بارے میں بھی پچھ نہیں بتاتی۔ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔

اور پھراس کے ذہن میں ایک نے خیال نے جنم لیا 'سراب کی موت میں اس لڑکی کا ہاتھ تو نہیں ہے وہ کی خاص مقصد کے تحت تو اس لیبارٹری میں مقیم نہیں ہے سراب سائنس دان تھا۔ ممکن ہے لڑکی کسی کی آلہ کار ہو' اور سراب کی لیبارٹری سے پچھ اڑانا چاہتی ہو' یہ بات میں ممکن ہے 'حالانکہ لڑکی کی پاکیزہ شکل اس کا حسین انداز نوشیرواں کو شبہ کرنے سے روک رہا تھالیکن حقائق ای بات کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

یہ لڑکی اے بے حد پیند آئی تھی'وہ اس کے حواس پر چھاگئی تھی لیکن اگر وہ کوئی فراڈ ہے تو میں اے ذہن سے کھرچ چھینکوں گاوہ سوچتا رہا اور انہی خیالات میں اسے نیند آگئی۔

جس وقت آنکھ کھلی تو دن چڑھ چکا تھا چاروں طرف تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی وہ

انھ گیااس نے باتھ روم میں جاکر عسل کیااور پھر کچن کی طرف بردھ گیااپ لئے ناشتا تیار کرتے ہوئے اس نے لڑکی کے بارے میں سوچا اگر وہ فراڈ ہے تو رات بھر میں فرار ہو گئ ہو، مکن ہے اس کو جس چیز کی تلاش ہو اے مل گئی ہو، بسرطال خود نوشیرواں کو تو کسی ہری ضرورت نہیں تھی۔ لڑکی اگر اپنے مطلب کی چیز لے کر نکل گئی تو نکل جائے اب ہراب کی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی تھی لیکن اس حسین لڑکی کی چالاکی پر اسے غصہ ہراب کی زندگی تو واپس نہیں آ سکتی تھی لیکن اس حسین لڑکی کی چالاکی پر اسے غصہ ہرا۔

باشتہ کرنے کے بعد وہ کو تھی کے مختلف حصوں میں ایکی چیزیں تلاش کرنے لگا جس اشتہ کرنے کہ بھر دونوں چیزں کے ملبہ مثانے میں مدد مل سکے۔ اے ایک کدال اور پھاوڑا مل گیا اور وہ یہ دونوں چیزل کے کہ چل پڑا درخت ہی کے رائے وہ روشن دان سے ینچے اثر گیا اور پھراس نے شیبا کے کرچل پڑنے کراہے آواز دی۔

اس وقت لیبارٹری میں بھی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی کرنمیں مختلف رخنوں سے اندر پنچ رہی تھیں دو سرے لیجے اسے کمرے میں قدموں کی چاپ سائی دی اور دروازہ کھل گیا۔ شیبا موجود تھی دن کی روشنی میں وہ رات سے بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کا سانوالا رنگ انتہائی متناسب جسم 'حسین بال' وہ پیکر حسن تھی' ایک بار پھر نوشرواں اس کی حسین آتھوں میں کھوگیا ان آتھوں میں جو جھیل کی طرح گمری تھیں اور جن میں ڈو بنے کے بعد انسان کا ابھرنا مشکل تھاشیبا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔ "آؤ نوشرواں میں تمہارا انتظار کررہی تھی۔" اس نے نغمہ بار آواز میں کہا۔ "کیا

" ہاں۔" نوشیرواں نے بادل ناخواستہ کہا اس کے شبهات پھر ابھر آئے تھے۔ "رات کومیرے اور تمهارے درمیان کچھ گفتگو ہوئی تھی" اس نے کہا۔

> "ہوں ہوئی تھی۔" شیانے جواب دیا۔ سال معرب نہیں مطربہ نہیں

"ليكن مين اس گفتگو سے مطمئن نهيں ہوا-"

"کیوں؟"

" یہ بات کی طرح میری سمجھ میں نہیں آئی کہ تہمیں اپنے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ بات کی طرح میری سمجھ میں نہیں ہے۔ یہ کی جانا چاہتا ہوں براہ کرم بھی ہے۔ یہ چھیاؤ میں ۔۔۔۔۔۔۔ میں تہمیں پند کرتا ہوں' میں تمارے بارے میں بخھ سے کچھ نہ چھیاؤ میں۔۔۔۔۔۔ میں تہمیں بند کرتا ہوں' میں تمارے بارے میں

شبهات میں مبتلا مو تا جارہا موں اليانه مونے دو شيبا پليز ايانه مونے دو-"

"میں تمہیں سب کچھ بتا چکی ہوں نوشیرواں میں بھی تہیں پند کرتی ہوں لیکن پر بات میں بھی تہیں پند کرتی ہوں لیکن پر بات میں بھی نہیں بند کروں گی کہ تم میرے بارے میں پچھ اور انداز سے سوچو۔ پر میری درخواست ہے اور اب ہم اس موضوع پر گفتگو نہیں کریں گے۔" اس نے فیملہ کن لہج میں کہااور نوشیرواں خاموش ہوگیا لیکن اس کا ذہن صاف عمیں ہوا تھا۔

"پروفیسر کی لاش کمال تلاش کی جائے؟" تھوڑی در کے بعد اس نے پوچھا۔

د میرے ساتھ آؤیں تمہیں وہ جگہ بناؤں جہاں وہ مشین نصب تھی جس کے زیاں ہونے سے پروفیس ملاک ہوئے تھے۔ "شیبانے کہا اور نوشیرواں کدال اور چھاوڑا اٹھاکر چل پڑا شیبا کو بھی لیبارٹری کی ایک ایک جگہ کا علم تھا وہ اسے لے کر ایک تباہ شدہ جھے میں پہنچ گئی اور اس نے ملبے کی طرف اشاہ کیا۔

" یمی وہ جگہ ہے۔" نوشیرواں نے گردن ہلائی پھراس نے قمیض اثار دی اور کدال ا لے کر ملبہ صاف کرنے لگا۔ شیبانے پھاوڑا اٹھالیا تھا پھرجب وہ مٹی صاف کرنے کے لئے جھکی تو نوشیرواں نے اسے روک دیا۔

"نسی شیبائی کام تملدے نازک ہاتھوں سے نہ ہوسکے گاتم رہنے دو۔"

"میں اتنی نازک نمیں ہوں نوشروال مجھے میرا کام کرنے دو۔" اس نے کہا اور پھاوڑے سے مٹی ہٹانے گئی۔

نوشرواں حرت ہے اسے یہ محنت کا کام کرتے ہوئے دیکھ رہا تھا اس کے ہاتھ تیزی سے کدال چلا رہے تھے اور شیبا بھی اتن ہی تیزی سے مٹی ہٹا رہی تھی۔ نوشیروال کا جم پیٹ پیٹ ہوگیا لیکن اس نے حیرت سے شیباکو دیکھا جس کی پیٹانی پر لیننے کا ایک بھی قطرو نمیں تھا۔ وہ اس تیزی سے کام کررہی تھی اور ڈھائی گھنٹے کی شدید محنت کے بعد وہ پروفیسر کی لاش دریافت کرنے میں کامیاب ہوگئے ' ہوا سے محفوظ ہونے کی وجہ سے پروفیسر سراب کا جسم ابھی تک نمیں سرا تھا۔ بومڑھے سراب کی لاش دیکھ کر نوشیروال کی آ تھوں سے آنسو جاری ہوگئے اور وہ سسکیال لے لے کر رونے لگا۔ شیبا اس کے قریب پہنچ گئی اس نے نوشیروال کی پشت پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔

"پروفیسر مرکئے نوشیروال ہم انہیں زندہ نہیں کرکتے۔ صبر کرو اور ان کی آخریا آرام گاہ ترتیب دو۔"

بشکل نوشیرواں سنبھل شکا اس نے پروفیسر کی لاش دونوں ہاتھوں پر اٹھالی اور اسے نکل کر صاف جگہ میں لے آیا۔

" پروفیسر کی قبر کمال بناؤ کے؟" شیبانے پوچھا۔

"اس عمارت کے لان میں' کیا تم قبر کی کھدائی میں میرا ساتھ دو گئ؟" "در میں علامہ سے اور نہیں جائنتی ندشیروال' میں سلے بھی بتا چکی

"میں اس عمارت سے باہر نہیں جاستی نوشیرواں میں پہلے بھی بتا چکی ہوں۔" شیبا نے بیات آواز میں جواب دیا اور نوشیروال اسے گھورنے لگا۔

ربت برت برت اس نے سخت آبیج میں کہا اور بشکل پروفیسر کی لاش روشندان کے دریع باہر نکال لایا۔ پھر پروفیسر کی قبر کھودنے اور اسے ایک سیاہ کپڑے کا کفن بہنانے کے بعد اس نے پروفیسر کو دفن کردیا۔ اس کام میں بھی کئی گھنٹے صرف ہوگئے تھے وہ تھک کر پور ہوگیا تھا اس کے قدم لڑ کھڑا رہے تھے۔ پروفیسر کو دفن کرتے ہوئے جہاں اس کا دل غم وائدوہ سے لبریز تھا وہیں اسے اس خود غرض لڑ کی پر بھی غصہ آرہا تھا۔ وہ عمارت سے باہر ونکئے کا بہانہ کئے ہوئے تھی۔

اس نے فیصلہ کرلیا کہ شیبا سے دو ٹوک بات کرے گا اس سے کہہ دے گا کہ وہ اس نے نیصلہ کرلیا کہ شیبا سے دو ٹوک بات کرے گا اس سے کہہ دے گا کہ وہ اسے زبردی بھی نکال سکتا ہے'کیونکہ پروفیسر سراب کی موت کے بعد سے عمارت بسرحال

اس خیال کے تحت عسل وغیرہ سے فارغ ہوکروہ روشن دان کے راستے دوبارہ اندر پہنچ گیا۔ شیبا کمرے سے باہر لمی۔ وہ راہداری میں چمل قدمی کردہی تھی۔ اسے دیکھ کروہ جلدی سے اس کی طرف بوھی۔

"اینے کام سے فارغ ہو گئے نوشرر کون؟"

"باں شیبا اور تم ہے معلوم کرنا جاہتا ہوں کہ تم اپنے کام سے کب فارغ ہوگ؟" نوثیرواں کے لیج میں طنزکے نشر تھے۔

" " بهی نهیں میں بیشہ اس لیبارٹری میں رہوں گا-"

ں میں میں اور کمرے کی طرف واپس لیٹ پڑی۔ نوشروال اس کے پیھے "ہمیشہ۔" شیبانے کما اور کمرے کی طرف واپس لیٹ پڑی۔ چھے کمرے تک آیا اور ایک دیوار کے قرنب پہنچ گیا۔

"بنوشیا میں تنہیں اپنے بارے میں کچھ اور بنانا جاہنا ہوں کیا تم سننا پند کرو

َ کُلِ؟"

"ضرور-" شیبانے دلچی سے کہا۔ "پروفیسر سراب نے جھے بچین سے پرورش کیا تھا جوان ہونے کے بعد انہوں نے

کو پیش کردوں گامیرے اعتاد کو دھوکانہ دو۔"

مجھ سے صرف ایک خواہش ظاہر کی' وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے ساتھ اس لیبارٹری میں کام کروں' لیکن میں نے بیہ سلیم نہ کیا اور وہ مجھ سے ناراض ہوگئے۔ میں نے ان کی تمام دولت محکوا دی اور شرمیں ایک معمولی آئی طازمت پند کی' اب بھی اگر مجھے پر وفیسر کا کیا نہ ملتا تو میں کبھی نہ آیا۔ تم یہ سمجھ لو کہ میں دولت کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کر تا اگر تم کی خاص چیز کے حصول کے لئے سوانگ رچائے ہوئے ہوتو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ' میں اس کی خلاش میں تماری ہوگی میں تم سے متاثر اس کی خلاش میں تماری ہوگی میں تم سے متاثر ہوں شیبا اگر اس چیز کے حصول کے بعد تم میرے ساتھ زندگی گزار نا پند کروگی تو میں خود

"تو تم مجھے فراڈ سیھتے ہو نوشرواں۔"شیبانے دکھ سے کما۔ "لیکن میں جو کچھ کمہ رہی ہوں درست کمہ رہی ہوں اس میں کوئی بات جھوٹ نہیں ہے۔ پروفیسر کی ہدایت ہے کہ میں یمال سے باہر نہ نکلو اور میں جب تک قائم ہوں اس ہدایت پر عمل کرتی

ر ہوں گی میں یمال ہے کمیں نہیں جاسکوں گی۔"
"میں اس بات کو تشلیم نہیں کر سکتا شیبا۔" نوشیرواں نے غصے سے کما اور اس کا

جم کاننیے لگا اس نے سارا لینے کے لئے دیوار میں نصب ایک مشین کو پکڑ لیا ، کری جماز کے اسٹیئرنگ کی ماند یہ مشین نہ جانے کیسی تھی۔ دفعتا اس نے شیا کی چیخ سی بھیانک

" نہیں نوشیرواں نہیں' اس پر سے ہاتھ ہٹالو' کہیں وہ گھوم نہ جائے میں سرجاؤں گی اس' ملن اس میں اس کا در کا میں ا

نوشیروال ' پلیز اس پر سے ہاتھ ہٹالو۔ " اس نے دہشت کے عالم میں کما اور نوشیروال چونک کر اس مشین کو دیکھنے لگا اس کے چرے پر حیرت کے آثار متھ لیکن پھریہ حیرت طنز میں بدل گئی اس نے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔

"حقیقت چھپانے کی کتنی ہی کوشش کی جائے شیبالیکن حقیقت چھپنا مشکل ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس مشین کو گھمانے سے کیا ہوگا۔" اس نے مشین کے ہینڈل دونوںہاتھوں سے پکڑ لئے۔

"نىي نوشروال نىين كليز ميرى زندگى مت لو كليز نوشروال-"

"اس کے پیچھے کیا ہے؟ کون می چیز ہے؟ جو تم مجھ سے چھپانا چاہتی ہو میں دیکھے بغیر پر سکوں گا' میں بھی ضدی انسان ہوں۔" نوشیرواں نے کما اور پوری قوت سے مشین شما دی۔ اس نے شیبا کی تھٹی تھٹی چیخ سنی لیکن وہ جنون کے عالم میں اس گول پہنے کو شمانے لگا' اسٹیم کی تیز آواز سائی دی اور نوشیرواں پہیہ تھماتا رہائیکن کوئی تیجہ نسیں

الله و جمعے بتاؤ شیبا کے ڈھکن کس طرح کھانا ہے؟" اس نے پلٹ کر شیبا سے کمالیکن دیجھے بتاؤ شیبا کے دونوں نشنوں سے تیز اس کا جملہ اد عورا رہ گیا۔ اس نے شیبا کے کانوں اور ناک کے دونوں نشنوں سے تیز رہواں نکلتے دیکھا تھا اٹیم کی می آواز اس سے خارج ہورہی تھی۔ اس کی آئکھیں جرت سے بھیل گئیں شیبا کا چرہ اور جسم دھویں میں چھپ گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے جسم کے بھیل گئیں اور بھیل گیا اور بھر دھواں جھٹا تو شیبا کے جسم کے بجائے وہاں صرف ایک فولدی ڈھانچہ کھڑم ہوا تھا۔ ایک انسانی ڈھانچہ جس کی تمام بڈیاں موجود تھیں لیکن سب کی

ب فولاد سے بنی ہوئی تھیں۔ "شیبا۔۔۔۔۔۔" اس نے لرزتی آواز میں آواز دی لیکن شیبا جو پچھ تھی اس کے سامنے تھی "شیبا" وہ حلق بھاڑ کر دھاڑا لیکن جواب کون دیتا اس نے بدحواس کے عالم میں مشین کے بہتے کو واپس تھمایا لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہوچکا تھا۔ شیبا اب بھی اصل حالت

رِدائِس شیں آسکتی تھی۔

پوہیں میں من کی طرح ایک ایک چیز شولتا رہائین اب کچھ نہیں ہوسکتا تھااس نے سر کرالیا اس کا دماغ پھٹا جارہا تھا۔ یہ اسرار اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا اور وہ مایوس ہو گیا تو روشندان کے رات باہر نکل آیا' زہنی بیجان عروج پر پہنچ چکا تھا اے محسوس ہورہا تھا جیسے دماغ کی نسیں بھٹ جائمیں گی شیبا کی حقیقت نے اسے زبردست ذہنی جھٹکا دیا تھا اسے

محسوس ہورہا تھا جیسے وہ یا گل ہوجائے گا۔
وہ رات اسے کو تھی میں گزارنا مشکل ہوگئی وہ اس آییبی ماحول سے نکل بھاگنا چاہتا تھا۔ دو سری صبح وہ پھر لیبارٹری میں داخل ہوا۔ اس امید پر کہ شاید شیبا اب اصل حالت میں ہو' لیکن فولادی ڈھانچہ اس جگہ کھڑا تھا جمال وہ کل چھوڑ گیا تھا۔ غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا وہ باہر نکل آیا اس نے آخری نگاہ سراب کی قبریر ڈالی اور جیپ کی طرف بڑھ گیا۔ اب اس کو تھی میں کیا رکھا تھا۔ کو تھی سے نکلتے ہوئے اسے سراب کے الفاظ یاد آئے اور

اس نے سوچا کہ چلووہ کاغذات بھی دیکھ لئے جائیں جن کے بارے میں سراب نے لکھا تھا۔ وہ خط کی نشاندہی سے اس قبر پر پہنچ گیا۔ قبرکے سرہانے اینٹ کانشان موجود تھا، اس نے وہ جگہ کھودی اور وہ بکس بر آید ہوگیا جس میں کاغذات تھے۔

بکس کھولنے پر سراب کی وصیت کے کاغذات نکلے جس میں اس نے اپی بے شار دولت بلا شرکت غیرے نوشیرواں کے نام کردی تھی اس کے ساتھ ہی سفید رنگ کی جلد والی ایک خوبصورت ڈائری بھی رکھی ہوئی تھی۔ نوشیرواں نے جلدی سے ڈائری اٹھائی۔ شاید اس میں ان الجھنوں کا حل موجود ہو' جو اس کو پاگل کئے دے رہی تھیں۔

اور اس کا اندازہ درست نکلا ڈائری میں سراب نے اسے مخاطب کرکے لکھا تھا۔ "زندگی سے عزیز نوشیروال-

جهال بھی رہو' خوش رہو۔

تہماری جدائی کے یہ طویل دن جس طرح میں نے گزارے ہیں میرا دل جانا ہے میں ایک محروم انسان ہوں' بیٹے انسان کی محبت میری قسمت میں نہیں ہے' میرا خیال ہم مرتے مرتے میں تہمیں اپنی حقیقت سے آگاہ کردوں۔ میں جیسی شکل و صورت کا انسان ہوں بیٹے تم دیکھ چکے ہو' میرے کردار میں بھی بھی کوئی خامی نہیں رہی ہے لیکن نہ جانے لوگ مجھے سے نفرت کے علاوہ اور پچھ نہ مل سکا۔ میرے بڑے بھائی' تہمارے والد بھی مجھ سے نفرت کرتے تھے حد تو یہ کہ میری مل سکا۔ میرے بڑے بھائی' تہمارے والد بھی مجھے سے نفرت کرتے تھے حد تو یہ کہ میری مال بھی مجھے نہ چاہتی تھی۔ ان لوگوں کی نفرت سے دل برداشتہ ہوکر میں غیر ممالک کو نکل گیا لیکن میری بدقسمی تو میری ساتھ تھی میں نے ایک عورت سے شادی کی' اس کا نام شیا تھا کچھ بچیب سے حالات میں شادی ہوئی تھی شادی ہوگئی لیکن میری یوی نے پہلی ہی

رات میرے منہ پر تھوک دیا وہ مجھ سے نفرت کرتی تھی۔ بے پناہ نفرت' اور چند ہی اہ

میں اس نے مجھ سے طلاق لے لی۔ میں نے اسے ہاتھ بھی نہ لگایا تھاشیبا کی نفرت کے بعد

میں کسی عورت کی طرف بڑھنے کی ہمت نہ کرسکا ہرعورت مجھ سے نفرت کرتی تھی کیلن

اس میں میری کیا خطا تھی میں نے اپنی خامیاں تلاش کیس کیکن ایک بھی خامی تلاش کرنے

میں ناکام رہا' میرے اندر الی کوئی بات نہیں تھی جس کی وجہ سے مجھ سے الی شدید

نفرت کی جائے۔ تم جوان ہو چکے ہو بیٹے 'میری محرومی کو سمجھ سکتے ہو' میں بھی جوان تھا میرے دل

میں بھی آرزو کیں تھیں لیکن ان آرزوؤں کی محیل بھی نہ ہوسکی۔ کئی عور تیں میری زندگی میں آرزو کی عور تیں میری زندگی میں آئیں لیکن مجھے ہمیشہ نفرت سے دیکھا تھا کسی نے مجھے سے محبت نہ کی اور میں مبت کو ترستا رہا' میرے بازو کسی جوان جسم کو مسئینے کے لئے تربیخ رہے لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے اپنالیتا۔

اور اس محرومی نے مجھے انسانوں سے بیزار کردیا میں نے کانی دولت جمع کملی تھی اور میں آدم کین بیکار 'میں اس دولت کا کیا کرتا جب کسی کو مجھ سے محبت ہی نہیں تھی اور میں آدم بیزار ہوگیا میں نے ویرانے اپنا گئے۔ میں نے سائنس کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی بیٹے لیکن آب مجھے کسی چیز سے کوئی دلچیں نہیں رہی تھی۔ میں صرف موت کا منتظر تھا میں اب صرف قبر کی آغوش میں جانا چاہتا تھا لیکن مجھے خوف تھا کہ زمین بھی مجھے قبول کرے گی یا نہد

پھر میں نے اپنے بھائی کی موت کی اطلاع سیٰ مجھے تہمارے بارے میں خبر کمی میں ترب گیا۔ میں نے وریانے خیر باد کہ دیئے اور تہمارے پاس آگیا میں نے تہمیں حاصل کرکے جیسے ساری دنیا کی دولت پالی تھی۔ مجھے بھین تھا تم مجھے سے محبت کروگے اور جب تم میرے سینے سے چٹ کر سوجاتے تھے تو مجھے لاا نتما سکون محسوس ہو تا تھا۔

میرے بچ میں عورت کی انفوش سے محروم انسان تھا اس محرومی نے مجھے داوانہ بنا دیا تھا تب میں نے ایک اسلیم سوجی اور اس پر عمل کرنے کا فیصلہ کرلیا۔ میں نے اپنی تمام تر سائنسی صلاحیتوں کو صرف کرکے ایک فارمولے پر کام شروع کردیا۔ میں ایک عورت بنانا چاہتا تھا ایک مکمل عورت ایک روبوث جو حسین ترین ہو' جو مجھ سے محبت کرے جو محبت سے مجھے اپنی آغوش میں لے لے اور میں نے اس ویرانے میں کوشی بنا کر کام شروع کردیا۔ میں دنیا سے الگ تھلک رہ کر اپنی محبوبہ کی تشکیل کرنا چاہتا تھا اور فرشیرواں میں اس میں کامیاب ہوگیا۔ میں نے اپنی پند کو سامنے رکھ کرایک عورت بنائی۔ حسین ترین عورت 'جذبات سے بھرپور عورت 'میں نے اس روبوث کو ایک نوجوان لڑگی کے زبمن کی مکمل یا دواشت بخش دی' میں نے اسے محبت کی یا دواشت دی' میں نے اسے گرم جذبات سے بھرپور عورت تھی۔ جذبات سے بھرپور' صرف گرم جذبات سے بھرپور' مرف گرم جذبات سے بھرپور' میں نے جسے دنیا گرم جذبات سے بھرپور' میں نے جسے دنیا اس کی دولت یائی اس دوران تم مجھ سے ناراض ہوکر کیلے گئے تھے میں تہماری وجہ سے بھراں کی دولت یائی اس دوران تم مجھ سے ناراض ہوکر کیلے گئے تھے میں تہماری وجہ سے بھراں کی دولت یائی دورات تی دیا گرمیں نے جسے دنیا

فکر مند تھا پریشان تھا لیکن میں نے فیصلہ کرلیا تھا کہ اس تخلیق کی آغوش میں میں تہیں بھی بھلادوں گا اور پھرایک رات وہ عورت مکمل ہوگئی میں نے اس کا نام اپنی بیوی کے ہم پر شیبا رکھا اور .......... نوشیرواں وہ رات میرے لئے مسرتوں کی رات تھی مجھے محبوری ہورہا تھا جیسے میں پھرسے جوان ہوگیا ہوں میری شادی ہوئی ہے اور میں پہلی بار تجلہ عودی میں جارہا ہوں میری بدنھیبی کی داستان غور سے سنو' میں نے اپنی آغوش میں لے لیا لیکن نوشیرواں' میری بدنھیبی کی داستان غور سے سنو' میں نے اس حسین تخلیق کے ہوند چوشے چاہے تو اس نے نفرت سے ناک سکوٹلی' اس نے منہ پھیرلیا اس نے اپنا جم میرے سرد کردیا تھا' کیونکہ میں نے اسے مکمل جذبات دیئے تھے لیکن سے جذبات دیئے میں نے دیال نہ رکھا تھا کہ اس میں صرف پند کا جذبہ رکھوں' خود اس کی اپنی کوئی رائے نہ ہو' اس کی اپنی رائے کا اظمار کردیا وہ میری محکوم تھی لیکن اس کی پند آزاد تھی۔

اور نوشیروال یہ میرے لئے آخری تازیانہ تھا میں اس صدے کو برداشت نہ کرسکا اور میں نے خود کئی کا فیصلہ کرلیا۔ میں پروگرام بناچکا ہوں کہ ایک ذریعے ہے اپی لیبارٹری میں خود کئی کرلوں' مجھے اب شیبا ہے دلچپی نہیں رہ گئی تھی۔ میں اسے اس طرح لیبارٹری میں چھوڑ دوں گا حالانکہ اس کا میکنزم میرے قبضے میں ہے میری لیبارٹری کے لیبارٹری میں ایک گول مشین ہے کسی بحری جماز کے اسٹیرنگ کی طرح اگر میں اسے ایک حصے میں ایک گول مشین ہے کسی بحری جماز کے اسٹیرنگ کی طرح اگر میں اسے گھمادوں تو شیبا کا حسین جمم دھواں بن جائے گا وہ لیبارٹری سے نکل بھی نہیں سکتی کیونکہ اس کی یادداشت میں یمال سے باہر نکلنے کا مادہ نہیں ہے۔" یہ ہے مجھ بدنھیب کی داستان خدا کرے تم کسی محرومی کا شکار نہ ہو۔

تهارا بدنفیب چپا سراب-

م نمير ڪ قيدي ايک انسان کي عمر تفا

نئمیر کے قیدی ایک انسان کی عبر تناک کہانی۔ اس کے ضمیر کی کسک اسے کچو کے لگاتی تھی۔ اسے موت بھی قبول نہیں کرتی تھی اوروہ اپنے تنمیر کی مدالت میں کھڑاا پی ہی آگ میں سلگ رہا تھا۔

جنون کا طویل ترین دور ختم ہوگیا۔ جنگ بند ہوچکی تھی لیکن بے شار افراد کے لئے ابھی جنگ بند نہیں ہوئی تھی۔ میجر نواب کی اس مکڑی کو جس میں چند افراد ہی زندہ نیچ تھے ریڈیو پر واپسی کی ہدایت مل گئی تھی۔ میجر جماندیدہ انسان تھا۔ اپنے قافلے کو اس نے مستعد رکھا تھا اور کہا تھا۔

"اس بات کا امکان ہے کہ ابھی لڑنے والے تمام فوجیوں کو جنگ بندی کی اطلاع نہ ملی ہو۔ چنانچیہ کسی بھی وقت کوئی انہونی ہو شکتی ہے اس لئے مختلط رہا جائے۔" اور انہونی ہو گئی تھی۔ مشرقی برما کے بہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے چیر جاپانی بمبار اس قافلے بر آیڑے تھے اور الی بمباری کی انہوں نے کہ بورا قافلہ نیست ونابود ہو گیا تھا۔ نہ جانے مجرنواب کی زندگی کس طرح ن کائی۔ اے ہوش آیا تو وہ ایک الٹی ہوئی گاڑی کے نیجے مڑا تھا اور چونکہ اس کی پشت پر گاڑی کا سائبان تھا اس لئے زندگی چے گئی تھی لیکن بدن کے بت سے حصوں میں تکلیف ہورہی تھی۔ گاڑی کے نیچے سے لکل کر اپنا جائزہ لیالیکن کوئی بھی زخم خطرناک نہیں تھا جب کہ اس کے جاروں سمت تباہی بھیلی ہوئی تھی۔ اس کا ا یک بھی ساتھی زندہ نہیں بچا تھا۔ جیپیں بری طرح جل کر راکھ ہوگئی تھیں اور ان میں کھنسی ہوئی لاشوں کی جراند چاروں طرف بگھری ہوئی تھی۔ ہوائمں پو جھل ہو رہی تھیں۔ بمجر نواب نے یہ بھیانک منظر دیکھا اور ایک گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ان چند سالوں میں اس نے اس کے علاوہ اور دیکھا بھی کیا تھا۔ اسے تو اینے ساتھیوں کی موت کا بھی افسوس نہیں تھا کیونکہ مسکلہ اب انی تھا زندگی کا تھا۔ یہ جگہ اب بھی محفوظ نہیں تھی کسی بھی وقت موت آگر دبوج علق تھی۔ وہ زندہ رہنا چاہتا تھا لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کمال جائے۔ چاروں طرف ویران صحرا بھمرا ہوا تھا۔ جن لوگوں کو اس علاقے سے نکلنے کا راستہ معلوم تھاوہ مرچکے تھے۔

اس نے آیک ایک جیپ کا جائزہ لیا۔ ساری گاڑیوں میں صرف وہی گاڑی ایک متمل جو کسی حد تک محفوظ تھی جس کے نیچے وہ دبا ہوا تھا لیکن الٹی ہوئی گاڑی کو سیدھا کرنا اس

ے بس کی بات نمیں تھی۔ اس نے اطراف میں بھاگ دوڑ کر ایسی چیزیں تلاش کیس جو اں سفر میں اس کے کام آسکی تھیں۔ کھانے پینے کی اشیاء ' ملکے ہتھیار جنہیں ضرورت رنے پر استعال کیا جاسکتا تھا اور ان چیزوں کو لے کر چل پڑا۔ راستوں کا کوئی تعین شیں تنا ظاہر ہے وہ ان کے بارے میں کچھ شیں جانا تھا۔ طویل طویل میدان جن میں کمیں کمیں در ختوں کے جھنڈ نظر آجاتے لیکن شام کے دھند لکے سے مبح ہونے تک یہ جھنڈ اے خوفررہ کرتے رہتے تھے۔ ہر آہٹ پر یمی محسوس ہو تا تھاکہ ناواقف جایانی نکل آئے ہں۔ میجر نواب کو ذاتی طور پر ان جاپنیوں کی بے جگری اور جان فروثی کا پورا پورا اعتراف تھا۔ غالبًا اتحادیوں نے اس بارے میں بھی غور بھی نہیں کیا ہو گا کہ تھلونے بتانے والا جاپان اس طرح جنگ کرے گا۔ ہیروشیما اور ناگا ساک تباہ نہ کردیئے جاتے تو غالبًا جاپانیوں کی اس ملفار کو سنبھالنا اتحادیوں اور خاص طور پر امریکیوں کے لئے ممکن نہ ہو تا۔ جاپان ایک نے روپ میں ہی سامنے آیا تھا۔ جنگ کے وہ ہولناک مناظر جن میں میجرنواب کی ممینی کو جایانیوں سے سابقہ را تھا۔ شاید مرتے دم تک نمیں بھولے جاسکتے تھے۔ میجر نواب سفر کرتا رہائی بار فوجی طیارے اس کے اوپر سے گزر گئے۔ کس کے تھے اور کمال جارب تھے؟ اس كا اندازه ممكن نه تھا سفراور بے مقصد سفرنامعلوم منزل كى جانب جسماني توتیں رفتہ رفتہ ساتھ چھوڑتی جارہی تھیں۔ دوران سفرجو احساس سب سے زیادہ تھا وہ تنائی کا تھا۔ اگر ایک کے بجائے دو افراد ہوتے تو شاید اس قدر دیرانی کا احساس نہ ہو تا۔ اس کی نگاہیں دن کی روشنی میں چاروں طرف بھٹکتی رہتی تھیں۔ اس امیدیر کہ شاید کوئی اس جیسا ہی نظر آجائے عالبا ان ور انول میں اس کے سفر کا یہ چوتھا دن تھا۔ رات خاصی گرم تھی لیکن یماں درخت بھی نظر آجاتے تھے جن کے پنچے تھوڑی دریہ تک آرام كرلينے سے زہنى كيفيت بحال ہوجاتى تھی۔ مجرنواب ايك درخت كے سے سے كمر تكائے بیشان ہی خوابوں میں مم تھا کہ دفعتاً اے کچھ آہٹیں سائی دیں اور میجر نواب کسی سانپ کی طرح چونک کرسیدها موگیا۔ یہ آہٹیں موت کی آہٹیں بھی بن سکتی تھیں۔ اس نے ابنا سائس تک روک لیا اور این ساعت کی بوری قوت کے ساتھ ان آہوں کا جائزہ لینے کی کوشش کرتا رہا۔ اس کی تجربہ کارانہ صلاحیتیں جاگ اٹھی تھیں اور تھوڑی دیر ہی کے بعد اس نے محسوس کرلیا کہ کوئی انسان کم از کم دس یا پندرہ گز کے فاصلے پر ضرور موجود -- وہ اب یہ اندازہ لگانے کی کوشش کررہا تھا کہ وہ تنا ہے یا ایک سے زیادہ افراد ہیں-

اس کا بستول ایں کے ہاتھ میں آئیا۔ انگلی ٹرائیگر پر تھی کسی بھی ملحے وہ وغمن کو ٹھکا۔ د

"دری سوری ڈیٹر! لیکن تم سمجھتے ہو کہ بیہ سب پچھ ہم لوگوں کے لئے بہت مردری ہے۔" میجر نواب نے اس بارار دو میں یہ جملے ادا کئے تھے۔ اس مخص نے دونوں اتھ زمین پر نکا کرافھنے کی کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوسکا۔ پھراس نے کہا۔ "كيانام ب تمهارا؟"

"نواب احمه! میں بھی میجر ہوں-"

"اوه! يجرا ميري دونون ناتمين زخي بين- اثه نسين سكتا- پليز جمه سهارا دو-" مجر نواب کے دل میں ہمدر دی جاگ ائھی تھی۔ سب سے بڑی بات میہ تھی کہ وہ مخص اس کا ہم ذہب اور ہم نسل تھا کوئی غیر ملکی نہیں تھا مجر نواب نے اسے بری محبت سے اٹھا کر ورخت کے تنے سے نکا کر بھوادیا اور پھراس کی ٹائلوں کے زخم دیکھنے لگا۔ پنڈلی کی ہڈیاں گولیوں سے چُور چُور ہوگئی تھیں۔ اسے حیرت تھی کہ بد مخص زندہ کیوں ہے؟ ٹارچ کی روشنی میں اس نے اس کا جائزہ لیا تھا ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ بھاری تن و توش کا الک تھا۔ چرے پر ایک عجیب می خاموثی طاری تھی۔ وہ مسکراتی نگاہوں سے نواب کو و کچے رہا تھا میجر نواب نے ہدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر گردن بال كربولا-

"افسوس! میرے پاس اس وقت بیندج کا سامان نمیں ہے۔ تاہم میں تممارے زخموں کو مضبوطی سے کے دیتا ہوں۔ ممکن ہے تہمیں کچھ سکون ہو۔"

"شكريه ميجر!" اس في مختصراً كما اور ميجرنواب حتى الامكان كوشش كرف لكاكه اس کی ٹاگوں کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوجائے پھر میجرنواب اس کے پاس بیٹھ گیا اس نے کھانے یہنے کی چند اشیاء نکال کر مجر امیرالدین کو کھلائیں اور مجر امیرالدین نے اس کا دلی شكربيه ادا كياب

"کیا تنہیں معلوم ہے امیرالدین کہ جنگ بند ہو چکی ہے؟"

«نهیں'کیااہیاہوچکاہے؟" "بان کیا تہیں ہے بھی معلوم نمیں ہے کہ ناگا ساکی اور ہیروشیما پر امریکہ نے ایٹم

> بم کرائے ہیں۔" "آه! مجھے معلوم نہیں کیکن ایٹم بم......"

"ان بيد دونوں شرصفي استى سے نيست ونابود ہو گئے ہيں۔ " مجر اميرالدين خاموش اوكيا۔ بتا نهيں اس سے انداز ميں كرب تھا يا خوشى تھى۔ اس نے اس سلسلے ميں كوئى تبصرہ

لگانے پر آمادہ تھی۔ ساری تھکاوٹ دور ہو گئی اور یہ ایک فوتی کی شان ہے بالآخر اس نے جب یہ محسوس کیا کہ دوسری طرف کوئی خاص تحریک نہیں ہوئی تو خود اس نے اینے طور یر عمل کرنے کا فیصلہ کیا کہ کمبی ٹارچ کو چیک کیا پہتول مستعدی سے پکڑا پھر مھٹوں اور کمنیوں کے بل اس ست رینگ نکلا۔ جد هرسے اس نے آواز کا اندازہ لگایا تھا۔ اسے تقریباً بندره گز تک ای انداز مین آگے برهنا برا تھا۔ یمال بھی درختوں کا ایک چھوٹا را جھنڈ تھا اور اس جھنڈ کے درمیان سے اسے ایک انسانی یاؤں نکلا ہوا نظر آرہا تھا۔ غالبا ہی وہ مخض تھا جس کی آوازیں اور کراہیں اس نے سنی تھیں۔ اس ونت اس نے یہ اندازہ مبیں لگایا تھا کہ وہ کراہ رہا تھا۔ بس اسے یہ ہی محسوس ہوا تھا کہ کوئی انسان ہے جس کے منہ سے آوازیں نکل رہی تھیں۔ میجرنواب نے چند کھات سوچا۔ ٹارچ روشن کرنا مناسب نہیں تھا کیونکہ دشمن مسلح بھی ہو سکتا تھا کوئی ایسا ہی عمل کرنا چاہیئے کہ دشمن پر برتری حاصل ہوجائے اور اس بات کا تو وہ اب یقین کرچکا تھا کہ وہاں جو کوئی بھی ہے تنما ہی ہے۔ اس نے ٹارچ جیب میں رکھی۔ پہتول بھی اس طرح رکھ لیا کہ ایک لمحہ کی کوشش میں نکالا جاسکے اور پھر پلی کن طرح چلتا ہوا آگے بڑھا اور اس جھنڈ کے قریب پہنچ گیا۔ دفعتاً اس نے جھک کراس پاؤل کو بوری قوت سے پکڑا اور ایک زور دار جھٹکے سے اسے تھینج لیا۔ ایک انتائی دلخراش چنخ اس کے کانوں ہے مگرائی اور اس کے ساتھ ہی کچھ الفاظ بھی' دو سرے ہی کہمجے بستول کی آوازیں ابھریں' کیکن گولیاں میجرنواب کے آس پاس سے گزر گئی تھیں۔ میجر نواب نے پھرتی سے پیچھیے ہٹ کر اینا پسول نکال لیا اور اس کا رخ اس مخض کی طرف کرکے بولا۔

"خبردار! بستول بھینک دو۔ اگر تم نے ایک بھی گولی چلائی تو میں تمهاری پیشانی کے چیتھڑے اڑا دوں گا۔" دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں ملا تھا لیکن پھر چند لمحات کے بعد میجرنواب کو ایک جمله سائی دیا۔

"کیاتم اتحادی ہو؟"

"اورتم!" مجرنواب نے سُوال کیا۔

«میں بھی اتحادی ہوں۔ شمینی شه<sup>م</sup> مشن ٹو برما! میجر امیرالدین۔" اس شخص نے جواب دیا اور مجرنواب نے بسول جیب میں رکھ لیا۔

نہیں کیا تھا۔ تب میجرنواب نے پوچھا۔ درجہ میں میں

"ہاں! میں اپی سمپنی کے ساتھ برما کے ان ہی مشرقی محاذوں پر لڑ رہاتھا۔ جاپانی اگر میرے دیشن نہ ہوتے تو تم یقین کرو کہ میں ال سے بے پناہ محبت کریا۔ بری عجیب وغریب قوم ہے۔ انتائی جانباز اور اپنے مقصد کے لئے مرمثنے والی۔ معاف کرنا میجرا پا میں اس سلسلے میں تمہارے جذبات کیا ہوں لیکن میں ان کی تعریف کئے بغیر نمیں رد سکتا۔ "

"میں تم سے بالکل متفق ہوں امیرالدین-" نواب نے کما۔

اور اس کے بعد وہ اپی اپی کارروائیوں کی تفصیلات ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ مجر نواب نے محسوس کیا میجر امیرالدین ....... نوجوان اور خوبصورت ہونے کے علاوہ بے جگر بھی ہے۔ ورنہ ان شدید زخموں کے بعد اس کے لیج میں زندگی نہیں پائی جاسکی مقی لیکن یوں محسوس ہو تا تھا جیسے وہ اپنے زخموں کو اہمیت ہی نہ دے رہا ہو۔ تھوڑی دیر تک وہ گفتگو کرتے رہے پھر میجر نواب نے کما۔

"دبس زیادہ گفتگو تمہارے کئے خطرناک ہو عمق ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اب تم تھوڑی در کے لئے سوجاؤ میں تمہارے پاس موجود ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم دونوں کی تنائی دور ہوگی۔" میجرامیرالدین کے ہونؤں پر مسکراہٹ پھیل گئے۔ پھراس نے کہا۔ "میجر! میں ذرا بے وقوف قیم کا انسان ہوں۔ پچھ کہوں گاتم سے تو یقینا میری دمافی صحت پر شبہ کرو کے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہیں اپنے دل کا حال ساؤں۔"
"اں ہاں ضرور ساؤ۔"

"میجراید زخم میرے لئے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ میں ان ویرانوں میں تنمارا ہوا تھا لیکن کیا تم اس بات پر یقین کرسکتے ہو کہ میں اس بات پر اپنا ایمان رکھتا ہوں کہ میں زندہ سلامت اپنے گھر پنچوں گا میں زندہ رہوں گا۔ میں یقیناً زندہ رہوں گا۔ بیہ میرا عزم سر"

"وری گڈ! ایک فوجی ہی نہیں بلکہ ایک بمادر انسان ہونے کی حیثیت سے میں متہیں سلام کرتا ہوں۔ یقینا تم زندہ اپنے گھر پہنچو کے دنیا کی کوئی قوت تہیں تہمارے اس عزم سے نہیں ہٹا گئے۔"

"شكريه ميجراتم ني مجهد احمق نسيس كها-"

" یہ کوئی حماقت کی بات نمیں ہے عرم کے سامنے تو دنیا کی کوئی طاقت کک ہی نمیں عنى ہے۔ " ميجر نواب نے اس كى همت بردهائى۔ دل ہى دل ميں وہ اس بات ير افسردہ تھا ك اميرالدين جو كچھ كمه رہا ہے وہ ہو شيس سكتا۔ اس كى ٹامگوں كے زخم آسانى سے ٹھيك برنے والے نہیں تھے۔ ہڑی کئی جگہ سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ جب تک کہ کسی بمترین اسپتال یں اس کی مگہداشت نہ ہو اس وقت تک اس کی زندگی کے بارے میں چھے نہیں کما باسکا تھاکہ اس کی زخمی ٹائٹیں اس کے جسم سے مسلک رہ سیس گ۔ اگر اسے زندگی ملی ز صرف اس بنیاد پر ملے گی کہ اس کی دونوں ٹائلیں کاٹ دی جائیں تاہم وہ اس کی دل فنی نمیں کرنا چاہتا تھا۔ ایسے بُرعزم نوجوان کے لئے مایوسی کی باتیں گناہ تصور کی جاسکتی تھیں۔ میجرنے اسے دلاسا دے کر سلادیا اور پھر خود اس کے پاس لیٹ گیا نیند نہیں آئی بلد وہ میں سوچتا رہا تھا کہ اب اے کیا کرنا چاہئے۔ فوتی اصول کے تحت الی حالت میں لنے والے سی زخمی کی مشکل آسان کرنے کے لئے اس کے ساتھ بھترین بر او کی ہے کہ چند گولیاں اس کے دل میں اثار دی جائیں تاکہ وہ زندگی کی اس بدترین تکلیف سے نجات پالے لیکن اس حسین نوجوان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کرتے ہوئے میجر نواب کو انتائی دکھ ہوتا۔ دوران جنگ دسمن کے لئے بھی اس کے دل میں رحم کا کوئی جذبہ پیدا نمیں ہوا۔ وہ وہی سب کچھ کرتا رہا جو اس کا فرض تھا۔ وہ دستمن تھا اور یہ دوست ہم نسل ہم ذہب .... میجر سی بھی طور پر اس کے لئے اپنے آپ کو آمادہ نمیں کرسکا۔ رات

کے نہ جانے کون سے جھے میں اسے نیند آئی۔ دو سری صبح جب وہ جاگا تو مجر امیرالدین درخت کے تنے سے ٹیک لگائے بیٹھا مسکرا رہا تھا۔ میجر نواب نے اس کا چرہ دیکھا اور حیرت زدہ رہ گیا۔ اپنے شدید زخموں کے باوجود

یہ نوجوان کتنا پُرسکون تھا اسے اپنے رات کے خیالات پر افسوس ہونے لگا۔ اگر جذباتی ہوکروہ اس کے ساتھ کوئی ایبا سلوک کرؤالیا تو شاید اپنے آپ کو بھی معاف نہ کرسکتا۔ یہ نوجوان تو واقعی پُرعزم تھا۔ امیرالدین نے مجرنواب کو دیکھتے ہوئے کما۔

"تم جسمانی طور پر بالکل ٹھیک ہو میجر- کیا خیال ہے؟"

ا با میں روپ بی میں اور ہوں ہیں گئین ان میں سے کوئی بھی زخم ایسا نہیں جو "ہاں! میرے جسم پر ملکے ملکے زخم میں لیکن ان میں سے کوئی بھی زخم ایسا نہیں جو مجھے شدت سے تکلیف دے۔"

رشار تھا-

پورا دن سفر جاری رہا۔ گو رفتار بہت سٹست تھی اور وہ جگہ جگہ پڑاؤ ڈال دیا کرتے تھے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ کیونکہ نوجوان میجر کافی وزنی تھا اور خود اسے بھی اس بات کا احساس تھا لیکن برطور رات ہونے تک وہ کافی سفر طے کرچکے تھے اور اس کے بعد جب میجر نواب سکون کی نیند سویا تو اسے بڑا لطف آیا۔ دو سرا دن بھی اس طرح گزرا اور پھر تیسرا دن بھی۔ کی نیند سویا تو اسے بڑا لطف آیا۔ دو سرا دن بھی اس طرح گزرا اور پھر تیسرا دن بھی۔ امیرالدین اس کے شانوں پر ہو آ۔ تیسرے دن

امبرالدین نے صبح اس وقت جب میجر نواب روانہ ہونے کے لئے تیار تھا کہا۔
"میجرا تم مجھے ذرا سمارا دے کر زمین پر کھڑا کرنے کی کوشش کرو مجھے محسوس ہو تا
ہے جیسے میری ٹاگوں کی تکلیف کافی کم ہوگئ ہے۔ یمال درختوں سے ہم دو بیساکھیاں بنا
لیتے ہیں میرا خیال ہے سفر کی رفتار اس طرح سمت ہوجائے گی لیکن ہم چل سکیں گے۔"
"میں تمماری ذہنی حالت سمجھ رہا ہوں امیرالدین لیکن میں تممارے زخموں کو دیکھ
پکا ہوں۔ تکلفات میں نہ پڑو بس اگر تقدیر نے یاوری کی تو یقینا ہمیں کوئی نہ کوئی فوتی
قافلہ مل جائے گا اور پھر ہمارے لئے کوئی مشکل نہیں رہے گی۔ اس وقت تک میں تممارا

ماتھ دینے کے لئے دل سے تیار ہوں۔" میجر نواب کی ان باتوں پر امیرالدین کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس نے بھاری لہد میں کہا۔ "کاش! مجھے اس کا موقع ملے کہ میں تمہاری اس محبت کا صلہ تمہیں دوں۔"

"کاش! مجھے اس کا موقع کے کہ میں ہماری اس محبت کا صلہ مہیں دوں۔"
"موقع ضرور کے گا' اوراس وقت میں تم سے صلہ وصول کرنے میں بخل سے کام نمیں لوں گا۔" مجر نواب نے جواب دیا۔ جس علاقے میں وہ اس وقت سے وہ گزرے ہوئے علاقے کی نسبت کانی سرسبز تھا۔ موسم میں بھی پچھ تبدیلی محسوس ہورہی تھی اور پھر سب سے بردی بات یہ کہ آسمان پر چاند نکل آیا تھا دونوں ہی اس علاقے کی آب وہوا سے مرور تھے۔ میجر نواب نے راتے میں جمال بھی موقع ملا ایکی چیزوں کا انتخاب کرلیا جو کھانے بینے کے لئے استعال کی جاسکی تھیں۔ اس کے علاوہ راتے میں جگہ انہیں اس کھانے بینے کے لئے استعال کی جاسکی تھیں۔ اس کے علاوہ راتے میں جگہ آئیں اس بانی کے زخار بھی مل گئے تھے جنہیں میجر نواب نے حاصل کرلیا اور اس طرح انہیں اس خرمی کم از کم کھانے بینے کی آسانیاں اب تک حاصل رہی تھیں۔ اس وقت ہوائیں بھی مرور کن ہوگی تھیں اور مناظر کافی دکش تھے میجر نواب نے مسکراتے ہوئے امیرالدین کی طرف دیکھا اور پھر آہت سے بولا۔

"تو کیا یہ ممکن نہیں ہو گا مجر کہ جو کچھ میں کموں تم اسے مان لو۔" "کیا مطلب؟" میجر نواب نے تعجب سے پوچھا۔

"میجر! تم اپنی زندگی مجھ سے زیادہ آسانی سے بچا سکتے ہو تو کیوں نہ اس سنہرے موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔"

"تمهارا کیا خیال ہے امیرالدین کہ ایک انسان کا دوسرے سے اتنا ہی تعلق ہونا چاہئے اگر تم میری جگہ ہوتے وکیا تم مجھے اس طرح چھوڑ کر چلے جاتے۔"

"میجرا جذباتی نه بنو- دیکھویں اپنے عزم کو آزما رہا ہوں۔ میں کسی اور پر بھروساکئے ہوئے ہوں۔ مجھے اپنے امتحان سے گزرنے دو تم میرے لئے کسی امتحان میں نه پردو۔ تم آسانی سے جاسکتے ہو مجھے کچھ دفت ہوگی۔"

''میں تمهاری اس دفت میں شریک ہونا چاہتا ہوں میجر امیرالدین ...... کون سے علاقے کے رہنے والے ہو تم؟'' میجر امیرالدین نے اسے اپنے شہر کا پتا بتایا اور میجر نواب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" کچھ زیادہ فاصلہ نمیں ہے ظاہر ہے ہم یمال سے سید سے اپنے شر نمیں پہنچ جائمیں گئے ہمیں کسی اتحادی کمپنی تک پہنچنا ہے اور اس کے لئے میں تہماری ہروہ ممکن مدد کروں گاجو مجھ سے ہو سکتی ہے۔"

"اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکٹا کہ تم مجھے لاد کر چلو۔"

''تو مُعیک ہے میرے بدن میں اتن طاقت ہے مجرکہ میں تہیں اپ شانوں پر اٹھا بلوں۔"

"مجر بليز! تم ميرك لئ اتن تكليف الماؤك-"

"دنمیں امیرالدین! بچوں کی سی باتیں نمیں کرتے تم عمر میں جھے سے چھوٹے بھی ہو۔" مجر امیرالدین خاموش ہوگیا اس کی آنکھوں میں ممنونیت کے جذبات ابھر آئے تھے نواب اپنے جذبوں میں صادق تھا۔ اس کے دل میں اس وقت صرف انسانی ہدردی تھی۔ چنانچہ ناشتے وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد اس نے تیاریاں کمل کیں اور پھر نوجوان مجر امیرالدین کو اپنے شانے پر لادلیا۔ اس طرح وہ آگے برصے لگا۔ سفر کی رفتار بہت مست تھی لیکن میجر نواب کو اس کام میں روحانی خوشی محسوس ہورہی تھی۔ ایک انسان کے ساتھ ہدردی اور محبت وہ جذبہ ہے جے شغیر نمیں کیا جاسکتا اور مجر اسی جذبے سے

جگہ جگہ سے جوڑ کر کمل کیا گیا تھا' نکال اس تصویر کے پیچھے ٹیپ لگے ہوئے تھے ایک نوجوان اڑکی کی تصویر تھی جس کی آ تکھوں میں آنسوؤں کے قطرے ایکے ہوئے تھے۔ اس نے وہ تصویر میجرنواب کے ہاتھ میں تھادی۔

"ات ديمو ميرايد نجمه ب ميرك دوركى عزيزكى بيني .....ميرى معيتر- مارى کمانی بھی عام کمانیوں سے مختلف نہیں ہے میجر نواب بجین سے میں اور نجمہ ساتھ رہے تعلیم کے حصول کے لئے مجھے اس سے جدا ہونا پڑا لیکن ہم دونوں ایک دو ہرے کی یاد ے سارے وقت گزارتے رہے۔ ہارے دلوں میں ایک دوسرے کو پانے کی خواہش تھی۔ ہم اینے متعبل کے بہت سے رائے طے کرچکے تھے بہت کچھ سوچا تھاہم نے اپنے متعقبل کے بارے میں۔ حالات میں کوئی ایس رکاوٹ نہیں تھی جو ہمارے لئے بریشانی ہوتی لیکن تقدیر کو اپنا تھیل ضرور دکھانا تھا۔ چنانچہ ہمارے..... والدین کے درمیان اختلاف پدا ہوا۔ کوئی جائداد کائی مسلم تھاجس میں میرے اور نجمہ کے والدین ملوث تھے یمال تک که صورت حال اس حد تک گراگئی که جارے سنبھالے نه سنبھل سکی- تجمه کے والد نے میرے والد پر مقدمہ قائم کردیا اور ان دونوں کے درمیان خاصا تنازعہ کھڑا ہو گیا تجمہ ایک سادہ لوح لڑکی تھی۔ وہ اس سلسلے میں پچھ نہ کمہ سکتی تھی لیکن میں نے اینے والد کو مجبور کیا کہ وہ جائداد کا تنازعہ عل کرلین۔ میرے والدویے بھی صلح جُو انسان تھے اور پھراس رشتے کو وہ بھی بیند کرتے تھے اور قائم رکھنا چاہتے تھے لیکن نجمہ کے والد انتما پند تھے اور کچھ اس طرح گر گئے تھے کہ سنبھالے نہیں سنبھل رے تھے۔ ای دوران مجھے فوج میں کمیشن مل گیا اور میں تربیت پر چلا گیا لیکن میں نے یہ مصالحق سلسلہ جاری رکھا۔ میرے والد میری ہربات مانے کو تیار تھے لیکن جیل جانا انہیں منظور نہیں تھا اور نہ ہی میں یہ چاہتا تھا۔ بسرطور سالها سال گزر گئے بزرگوں میں جو پچھ بھی تھا وہ اپنی جگہ تھا لیکن ہاری محبت میں کسی بھی واقع سے کوئی خلل نہیں پیدا ہوا۔ نجمہ اس بات بر متفق تھی کہ طالات کچھ بھی ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھی بنیں گے اور ہم اللي اس عزم كو زنده ركم رب- بزرگول كا تنازعه ختم نهيل موا- مجمعه فوجي ملازمت ير طلب کرلیا گیا اور بالآخر میں محاذ پر پہنچ گیا۔ ابتدا ہی سے میں مصروف تھا نواب صاحب ' مجھے جنگی اعزازات ملتے رہے۔ نجمہ کے خطوط بھی مجھی مجھے مل جاتے تھے میں جانیا تھا كه ان مين اسے كتنى دقت پين آتى ہوئى- اس كئے مجھے اس سے كوئى گله نہيں تھا- يہ

"ایک سوال کروں امیرالدین-" "جی میجر! ضرور!" "شادی ہو چک ہے تمہاری؟" "جی نہیں! ابھی نہیں-" "گھر جاکر کیا کرنے کا پروگرام ہے؟"

"گھرا میجرا میں اس تصور کو دور رکھنا چاہتا ہوں گھر کا تصور ہی اتنا سکون بخش ہوہ ہے کہ انسان کے اعضا پر خواہ مخواہ تھکاوٹ سوار ہوجاتی ہے۔ ابھی ہم سفر کی منزل میں ہیں میجر- براہ کرم گھرکے بارے میں نہ سوچئے۔"

" یہ بات نمیں دوست! ایک مقصد' ایک تصور ہی تو انسان کو زندہ رکھتا ہے تم لے کسی عزم کی بات کی عقص مجھ سے کیا تم اس بات سے انکار کرسکتے ہو کہ اس عزم لے مسلس ناقابل تنخیر بنا دیا ہے اور تم اس عزم کے سارے اپی تمام تکلیف کو بھولے ہوئے ہو۔ بھو؟"

"آپ شادی شده بین میجر؟"

"بھی اس کا اندازہ تو تم میری عمرے ہی لگاسکتے ہو۔ میں نہ صرف شادی شدہ ہوں بلکہ میرے دو بچ بھی ہیں۔ ایک بیٹا ایک بیٹی مجت کرنے والی بیوی ہے اور بھی اہلِ فاندان ہیں۔ چھوٹی می ذمہ داری ہے میری۔ ایک پورا بھرا پُرا کنبہ چھوٹر کر محاذ جنگ پر آیا تھا۔ پتا نہیں کتنے ہاتھ میرے لئے دعا کے لئے اٹھے ہوں گے۔ تب ہی جمعے کمیں زندگی کمی ہے۔"

"دعاؤں سے تو میں بھی مالامال ہوں میجر۔ یقین کرو کی دعائیں میرے زخوں کا مرہم بن گئ ہیں اور ان ہی دعاؤں کی وجہ سے میرے دل میں یہ عزم زندہ ہوا ہے۔ میجر دل تو نہیں چاہتا کہ احرام کے وہ رشتے عبور کروں جو میرے اور تممارے درمیان قائم ہیں لیکن شاید یہ انبان کی کمزوری ہے کہ وہ ایک دو سرے سے یکھ کمنا چاہتا ہے اس وقت تممارے سوالات پر یہ خواہش میرے دل میں بھی ابحر آئی ہے۔"

"تو بھر تکلف نہ کرو۔" میجر نواب نے نوجوان کی حسین آئکھوں میں جھا لکتے ہوئے کما جن میں نہ جانے کیے کیے مناظر ابھرتے آرہے تھے۔

وہ دیر تک کچھ سوچتا رہااور پھراس نے اپنے لباس میں ہاتھ ڈال کرایک تصویر ہے

اند یوی بنا قبول کرے گ۔ یہ بات فوراً ہی مظرِعام پر آگئی۔ قاضی صاحب نے نکاح اب سے تقریباً ڈیرھ سال قبل کی بات ہے نجمہ کے خطوط تقریباً ایک سال سے مجھے نیں طے تھے اور میں اس کے لئے پریثان تھا۔ ہمارے ہی علاقے کا ایک نوجوان را انے سے انکار کردیا۔" "عین شادی کے وقت نجمہ نے میرا نام اونچا کردیا تھا آپ غور سیجے نواب صاحب! میرے ساتھ میری ممپنی میں شریک ہو گیا۔ یہ میری ہی بہتی ہے آیا تھااہ و کمھ کر مجھے کہ اس لڑک کو کیوں نہ چاہا جائے جس نے وفا نبھائی میں نے اس شکتہ تصویر کو بڑی چاہ بے حد مسرت ہوئی اس نے مجھے اپنے عالات ساتے ہوئے کمااس کو اور اس کے بھائی ے دوبارہ جوڑ لیا اور اس وقت کا انظار کرنے لگا جب میں واپس اپنی بستی میں جاؤں۔ کو فوج میں ملازمت مل گئی ہے اور اے محاذیر تربیت کے لئے بھیج دیا گیا ہے۔ میں نے نواب صاحب! می عزم مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے اور آپ یقین سیجے کہ میں واپس جاؤل نجمہ کے گھرانے کے حالات یو چھے تو نوجوان نے مجھے بتایا کہ نجمہ کی شادی ہونے وال گا نجمہ سے ملوں گا اور اسے اپنالوں گا۔ یہ میرا عزم ہے نواب صاحب۔ اب آپ بتائے ہے۔ تمام تیاریاں ہو چکی ہیں اور ایک ہفتہ کے اندر اندر اس کی شادی ایک ایسے مخص سے ہوجائے گی جے میں بھی جانتا تھا میری دنیا تاریک ہو گئی تھی۔ نواب صاحب! میں زندہ رہوں گایا نہیں؟" "تم زندہ رہو کے یقینا رہو گے۔" مجرنواب نے متاثر کیج میں کہا۔ مجھے اس شخص کی بات پریقین نہیں آیا تھا لیکن اس نے جو تفصیلات مجھے بتا کیں اس کے اس رات مجر امیرالدین بے حد خوش تھا۔ آدھی رات کے قریب اس نے میجر نواب ہے کما۔ "مجرنواب! اگر میں آپ کو اپنی زندگی میں ایک فرشته کی حیثیت دوں تو غلط نمیں ہوگا۔ میں واقعی بے وست ویا بڑا ہوا تھا۔ پانسیس کیوں مجھے اس بات پر لیقین تھا کہ میں ایک بار زندہ واپس ضرور جاؤں گالیکن اس کا کوئی ذریعہ میرے ذہن میں نہیں تھاآپ نے مجھے ایک نئی زندگی دی ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں آپ کی کیا خدمت کروں۔ ایک چیزمیں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں نواب صاحب-"

"وہ کیا؟" میجرنواب نے مسکراتے ہوئے یو چھااور میجرامیرالدین نے اپنے لباس کے مخصوص جصے میں بندھی ہوئی جبڑے کی ایک تھیلی نکال لی۔ اس نے تھیلی کا منہ کھول کر انی ہھیلی پر تھیلی کے اندر رکھی ہوئی چیزالٹ لی۔ یہ انتمائی قیمتی اور چیکدار ہیرے تھے جن سے میجر نواب کی آئکھیں چکا چوند ہو گئیں۔ میجر نواب نے عجیب سی نگاہوں سے ان ہیروں کو دیکھا وہ ہیروں ہے اجنبی نہیں تھا اور جو ہیرے امیرالدین کے پاس موجود تھے وہ انتائی قیمتی تھے۔ میجر نواب متحیرانہ نگاہوں سے انہیں دیکھتا رہا پھراس نے امیرالدین کی مصلی سے ایک میرا اٹھا کر اسے آتھوں کے قریب کرکے دیکھا اور خشک ہونٹوں پر زبان

"آه! يه شهيس كمال سے ملے؟ يه تو دنيا كے ناياب ترين ميرے ميں ........" "ميرے ايك برى دوست نے 'ايك ايے بو راھے مخص نے جو دنيا چھوڑ رہاتھا تھے

بعدیہ یقین کرنے میں مجھے کوئی دقت نہیں پیش آئی کہ نجمہ بھی بالآخر میرا انظار کرتے کرتے تھک گئی یا پھراہے مجبور کردیا گیا کہ وہ والدین کا کمنامانے لیکن میرے خیال میں یہ نجمہ نے مجھ سے غداری کی ہے۔ میری ساری امنگیں اس نے خاک میں ملا دی تھیں برباد کردیا تھا مجھے اور اس بربادی پر نہ جانے میں نے کیا کیا سُوچ ڈالا۔ میں نے ول میں فیصلہ کرلیا تھا کہ اگر محاذ جنگ سے زندہ واپسی ہوئی تو پہلے اپنی بستی نہیں جاؤں گا بلکہ نجمہ کے گھر جاکر اس کے بدن کے گلڑے کرڈ الوں گا۔ اس کے علاوہ میری زندگی میں اور تھا ہی کیا اور اس کے بعد نواب صاحب تقریباً تین ماہ میںنے شدید کرب کے عالم میں گزارے۔ نجمہ کی یہ تصویر میں نے شدت غضب میں آکر ریزہ ریزہ کرڈالی تھی کین نہ جانے کیوں میں اسے پھینک نہیں سکا یہ غصے کا عالم تھا۔ یہ تصویر میرے سی لباس میں محفوظ رہ گئی تین مہینے کے بعد اس نوجوان کا دو سرا بھائی جو میری ہی بہتی ہے آیا تھا مجھ سے ملامیں نے اس سے بہتی کے حالات یو چھے تو اس نے مود بانہ انداز میں مجھے نجمہ کی کمانی سنائی۔ اس نے کما۔ "جي بال ميجر صاحب! نجمه كي بارات آئي تقي- مهمان جمع هو ييك تقي جب ايجاب و قبول کے وقت و کیل اور گواہان نے اس سے بوچھا کہ کیاوہ کسی جبر و کراہ کے بغیر فلاں ھنص کو اپنے شوہر کی حیثیت سے قبول کرتی ہے تو اس نے انکار کردیا۔اس نے کہا کہ ایجاب و قبول کایہ ڈھونگ رجانا بیکار ہے۔ اس کی تقدیر کا فیصلہ اس کے والدین نے کیا ہے

اور اس کی مرضی کے خلاف کیا ہے چنانچہ وہ ہاں کمہ کر اپنے ضمیر کو داغ دار تهیں كرسكق- لوگ اس كے ساتھ جو كچھ كرنا چاہتے ہيں كرتے رہيں وہ ايك بے جان لاش كى

کے طور پر جمعے دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ یہ ہیرے اس کے لئے خاندانی نوادر کی حثیت رکھتے ہیں اور وہ ان کا تحفظ نہیں کرسکتا۔ ہیں نے اس بوڑھے مخف کے ساتھ اس وقت محبت اور انسانیت کا سلوک کیا تھا جب وہ دم توڑ رہا تھا۔ اس نے اپنی خوشی سے یہ ہیرے جمعے دیئے تھے میجر نواب! در حقیقت فوتی زندگی کے بعد بہت کچھ ملے گامیں نجمہ کے ساتھ اپنی نئی زندگی کا آغاز کروں گالیکن نجمہ کو میں اس کی محبت کا اس کے اس پیار کا وہ صلہ دینا چاہتا ہوں جس سے وہ زندگی کے آخری لمحات تک خوش رہے۔ میں ان ہیروں کو فروخت کردوں گا جمہ کے لئے ایک نئی زندگی تعمیر کروں گا۔ اسے دنیا دکھاؤں گا۔ میرے دل میں اس کے لئے بہت گنجائش ہے۔ میجرصاحب! آپ یقین کیجئے میں اس کے میرے دل میں اس کے گئے بہت گنجائش ہے۔ میجرصاحب! آپ یقین کیجئے میں اس کے لئے ایک نز گر مجھے بھی تو اسے پکھ دینا تی ہے تااس نے ایک چکھے انتا پکھ دے ویا۔"

میجرنواب کے کانوں میں شاید امیرالدین کے الفاظ بھی سیح طور پر نہیں آرہے تھے وہ تو ان ہیروں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل و دماغ میں طوفان برپا تھا۔ اس نے لیتی ہیرے است اعلی درج کے ہیرے یمال اس ویرانے میں ایک ایسے زخمی مخص کے پاس موجود ہیں جو اپنے پیروں سے چل بھی نہیں سکا۔ جو اس کے رحم و کرم پر ہے۔ وہ ان ہیروں کا مالک ہے۔ اگر وہ ہیرے اس کی ملیت بن جائیں تو؟ میجرنواب نے عجیب می نگاہوں سے امیرالدین کو دیکھا اور پھر مسکرا کر بولا۔

" فیک ہے امیرالدین! تم یقینا اپی محبوبہ کے لئے ایک سنرا مستقبل لے کر جارہے ہو میں تمہیں اس کی مبارک باو دیتا ہوں۔"

"ب حد شمریہ میجر!" امیرالدین نے ہیرے واپس تھیلی میں ڈال گئے اور تھیلی اپنی مخفوظ کرلی اس کے بعد وہ دیر تک میجر نواب سے باتیں کرتا رہا۔

لیکن میجر نواب اب اس کاکوئی لفظ نمیں من رہے تھے ان کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں آندھیاں چل رہی تھیں۔ ان کے ذہن میں صرف ایک ہی لگن پیدا ہوگئے۔ یہ ہیرے اس کی ملیت ہوئے ہونے چاہئیں۔ میجر ساری انسانیت بھول گیا۔ وہ تمام جذبے ہیروں کی چک میں گم ہو گئے جو اب تک امیرالدین کی زندگی بچانے کے لئے سرگرم عمل تھے۔ امیرالدین نے آنکھیں بند کرلیں اور میجر کچھ فاصلے پر بیٹھے اسے دیکھتے رہے۔ بہت غور وخوض کر رہے تھے وہ خود پر لیکن ہر تصور ای رائے پر جاکر ختم ہوجاتا تھا کہ یہ ہیرے ان کی ملیت

ر جائیں۔ امیرالدین کے گرے گرے سائس گونج رہے تھے اور پھر میجرنے ایک ہوئے ہا۔ اس نے آہستہ آہستہ امیرالدین کے قریب پنچ کر اس کے لباس میں ہاتھ ڈالا اور ہوں کی وہ تھیلی اس جگہ سے نکال لی جمال اسے محفوظ کیا گیا تھا۔ امیرالدین جاگ گیا۔ ہوں کی وہ آئی میجر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی متحیرانہ آواز ابھری۔ اس نے فوراً می میجر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی متحیرانہ آواز ابھری۔

" پھرے" میروں کی تعلی میرے حوالے کردو۔" میجرنے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔
" چھوڑ دو۔ ہیروں کی تعلی میرے حوالے کردو۔" میجرنے غرائی ہوئی آواز میں کہا۔

"میجرا میجر است..... به آپ کو کیا ہو گیا میجر......!" "میروں کی تھیلی میرے حوالے کردو امیرالدین به تایاب شے تمہارے پاس نہیں رہ عتی۔ میں ان کا مالک ہوں تنا۔ تم یماں پڑنے سرمتے رہو مجھے اب تم سے کوئی دلچیں

سیں ہے۔ "
"آہ! مجر! یہ کیا کہ رہے ہیں آپ!" امیرالدین کے منہ ہے دُوبی ہوئی آواز نگل۔
در سرے لیحے اس نے خود کو سنبھالا اور نواب نے ایک جیرت انگیز منظر دیکھا۔ امیرالدین
ابی ٹوئی ہوئی ٹاگوں پر کھڑا ہوگیا۔ اس نے میجر نواب کو بری طرح اپی گرفت میں لے لیا۔
"یہ سین ہو سکتا میجر سیس ہو سکتا میجر ایسانہ کمو ایسانہ کمو۔" لیکن میجر نواب پر
ہیروں کے فریب میں نہیں آسکتا ہے! نہیں میجر ایسانہ کمو ایسانہ کمو۔" لیکن میجر نواب پر
جنون سوار ہوگیا تھا وہ تندرست و توانا تھا امیرالدین زخمی تھا اس نے فوراً ہی عقب سے
میرالدین کی گردن پکڑلی اور بھر اپنے لباس میں چھپا ہوا چاتو نکال کر امیرالدین کی پشت
میں پوست کردیا۔ وہ امیرالدین پر بے در بے وار کرتا رہا اور امیرالدین ہروار پر چیخ کر یک

ا پنے کانیں میں گونجی محسوس ہورہی تھی۔

"دنسیں مجرا نسیں! میرا عزم ہے کہ میں زندہ رہوں گامیرا عزم مجھے زندہ رکھے گئے۔ نمیں یہ تم نمیں ہو کتے مجرا یہ تم نمیں ہو کتے۔" مجرنواب پر ایسے وقت میں دیوائلی اور وحشت طاری ہوجاتی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر کہتا تھا۔

"نہیں! ہیروں کا مالک میں ہوں۔ اتی نایاب شے کسی اور کے پاس نہیں۔ یہ میری ملکت ہیں۔ یہ میری ملکت ہیں۔ یہ میری ملکت ہیں۔ "اور پھراس واقعہ کے تقریباً چھ یا سات دن کے بعر ایک رات جب میجرایک پہاڑی جٹان کے عقب میں لیٹا ہو اتھا۔ بہت دور سے روشنی نظر آ آئی اور وہ ان لوگوں کو غور سے دیکھنے لگا جو اس روشنی کی چھاؤں میں اِدھر اُدھر آجار ہستے یقینا کوئی فوجی ٹولی تھی۔ یقینا کوئی کمپنی تھی کیا اتحادیوں کی! میجر نواب محاط انداز میں اپنی جگہ سے اٹھے اور اس اتحادی ٹولی کے نزدیک پہنچ گئے جے قریب جاکر انہوں نے پہچان لیا تھا۔ اتحادی کمپنی میں میجر نواب کی پذیرائی کی گئی اور اس کے بعد کے حالات میجر نواب کی پذیرائی کی گئی اور اس کے بعد کے حالات میجر نواب کے لئے خواب کی می اہمیت رکھتے تھے۔ اتحادی کمپنی مختلف الجھنوں اور پریٹانیوں سے دوچار ہوتی ہوئی بالآخر ایک ایس جگہ پہنچ گئی جمال سے اسے اپنی منزل کی طرف روانہ ہونے میں کوئی دفت پیش نمیں آسکتی تھی۔ میجر نواب بھی ان کے ساتھ تھے ہیرے انہوں نے انتخائی احتیاط سے چھپا رکھے تھے اور ان کے دل میں طرح طرح کے خیالات جنم لیتے تھے۔

بالآخر وہ دن آگیا جب میجر نواب اپنی بہتی میں پہنچ گئے۔ ان کی آمد کی اطلاع ان سے پہلے بہتی پہنچ گئے۔ ان کی ہوئ بیٹے اور سے پہلے بہتی پہنچ چکی تھی بہتی والوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ ان کی ہوئ بیٹے اور بیٹی نے والمانہ انداز میں ان پر پھولوں کی بارش کردی۔ سینے سے نگایا اور دیر تک ان سے چھٹے رہے۔ میجر نواب کی خوشیوں کی انتہا نہیں تھی۔ وہ مرتوں کے گروارے میں جھول رہے تھے۔ حکومت برطانیہ نے جو اس وقت ہندوستان پر مسلط تھی میجر نواب کو انعام میں پھھ اور زمینیں عطاکیں اور میجر نواب کی تقدیر کا ستارہ عروج پر پہنچ گیا۔

وہ ہیرے انہوں نے انتمائی حفاظت سے اپنے آبائی مکان کے ایک گوشے میں چھپا دیئے تھے اور فیصلہ کیا کہ مناسب طریقے پر ان کی فردخت کا بندوبست کریں گے ہیروں کی تاریخ انہیں معلوم تھی چنانچہ ان کی فردخت کے سلسلے میں کوئی خاص دشواری نہیں پیش آئی تھی اور پھران ہیروں کی فردخت کے لئے انہیں ایک بار لندن کا سفر کرنا پڑا۔ لندن

کی ایک بہت بڑی فرم میں جاگر انہوں نے ہیرے فروخت کے اور دولت کے انبار لئے ہوئے واپس اپنی دنیا میں آگئے لیکن اس دوران ان کا ذہن کی بھی وقت پُرسکون نہیں ہو کا تھا۔ تنا ہوتے ہی ایک عجیب سی خلش ان کے ذہن میں جاگزیں رہتی۔ انہیں یول محسوس ہوتا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہے۔ اس دن وہ اپنی فربصورت کو تھی کے پائیں باغ میں بیٹھے ہوئے کسی خیال میں ڈوب ہوئے تھے کہ دفعتا انہیں سامنے در خول کے جھنڈ میں پچھ آئٹیں محسوس ہوئیس۔ وہ چونک کر ادھر دیکھنے انہیں سامنے در خول کو تراش رہا تھا۔ وہ نگاہیں جمائے ادھر دیکھتے رہے۔ دفعتا گئے۔ شاید مالی تھا جو در خول کو تراش رہا تھا۔ وہ نگاہیں جمائے ادھر دیکھتے رہے۔ دفعتا ہواؤں نے ان کے کان میں ایک سرگوشی کی۔

"مجرنواب! نمیں یہ تم نمیں ہو گئے۔ مجرنواب تم تو فرشتہ تھے۔ تم تو میرے لئے سے بن کر پنچے تھے۔ میجرنواب میں کبھی نمیں مردل گا میرا عزم زندہ ہے۔ میرا عزم جھے زندہ رکھے گا۔ "میجرنواب اچھل کر کھڑے ہوگئے۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے إدھر اُدھر رکھے گا۔ "میجرنواب اچھل کر کھڑے ہوگئے۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اِدھر اُدھر دیکھ رہے تھے۔ ان کے پورے بدن نے پینہ چھوڑ دیا تھا اور وہ متوحش نگاہوں سے کی مدگار کو تلاش کررہ سے۔ یہ آواز ان کے لئے اجنی نمیں تھی۔ یہ آواز درخوں کے ای جھنڈ کی طرف سے آئی تھی۔ وہ بری طرح بدحواس ہوکر بھائے۔ ٹھوکر کھائی۔ نیچ گرے اور ایک پھران کے سرمیں لگ گیاجو ابھر اہوا تھا۔ چاروں طرف سے ملازمین دوڑ برے تھے وہ میجرنواب کو اٹھا کر لے گئے۔ میجرنواب بے ہوش ہوگئے تھے۔ فوراً ڈاکٹر کو بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے ڈرینگ کی لیکن میجرنواب کو بخت تکلیف ربی بخار بھی ہوگیا لیکن تیسرے دن بلایا گیا۔ ڈاکٹر نے ڈرینگ کی لیکن میجرنواب کو بخت تکلیف ربی بخار بھی ہوگیا لیکن تیسرے دن ان کی کیفیت بھے۔ بہتے میں ان سے پوچھا۔ ان کی کیفیت بھرے ان کی بیٹی حنا نے محبت بھرے لیج میں ان سے پوچھا۔ ان کی کیفیت بحرے ان کی بیٹی حنا نے محبت بھرے لیج میں ان سے پوچھا۔ دوراؤ کیا ہوگیا تھا آپ کو؟ کیا بات ہوئی تھی!" بیٹے و قار نے بریثانی سے کہا۔ دورائی تھی!" بیٹے و قار نے بریثانی سے کہا۔

"آپ ابو! آپ! بجولیا ها آپ و؟ لیابات ہوئ کی: بیاد و و و رئے پریان ہے ہا۔
"آپ ابو! آپ! مجھے نار مل نظر نہیں آتے۔ کوئی ایبا احساس ضرور ہے آپ کے
دل میں جو آپ کو بیٹھے بیٹھے بے چین کردیتا ہے کیا بات ہے ابو؟" مجر نواب کانپ کررہ
گئے۔ اپنے بچوں کو وہ کیا بتاتے کہ ذہن کے گوشوں میں کیا ہے لیکن انہیں مطمئن کرتا بھی
ضروری تھا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"جنگ کا طویل دور بے حد بھیانک ہے بیٹے میں ایسے الیے حالات سے گزرا ہوں کہ اگر تمہارے علم میں آجائیں تو شاید تم بھی راتوں کو اٹھ کر چینے لگو۔ بس ایسے ہی بھی

مجھی کچھ یاد آجاتا ہے تو دل پریشان ہوجاتا ہے۔ فکر مت کرومیں ٹھیک ہوں۔" میجر نواب کی حالت سدھر گئے۔ یہ بات سب ہی جانتے تھے کہ میجر نواب اس دوران بہت ہی ہولناک واقعات سے گزرے ہیں چنانحہ ان کی یہ کیفیت کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ سب ہی ان کی دلجوئی کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے میجر نواب نے اس دوران اپنے آپ کو کافی میں کافی حد تک سنبھال لیا تھا لیکن درختوں کے مجھنڈ سے جو پُراسرار آواز ان کے کانوں میں گونجی تھی دو آج تک اسے نہیں بھولے تھے۔

کنی ماہ گزر گئے اور زندگی معمول پر آگئ۔ نہ جانے کیوں وہ جب تہا ہوتے تو ان کا دل بیٹھنے لگا تھا ہی تصور بار بار ان کے ذہن میں سرابھارنے لگا تھا۔ ایک نوجوان جس کی آئھیں بے حد حسین تھیں اور جس نے اپنی آئھوں میں مستقبل کے خواب سجا رکھے تھے۔ جو پُرُعزم تھا اور اسے بھین تھا کہ وہ زندہ رہے گالیکن میجر نواب نے اسے قمل کردیا تھا فوجی زندگی میں بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ یہ ان کا فرض تھا لیکن کی ایس شخصیت کو جو خود ان ہی سے متعلق تھی اور جے صرف انہوں نے اپنے لالج کی بنا پر قمل کیا تھا۔ نظر انداز کرنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ حالات جوں کے قوں رہے۔ میجر نواب اپنی تناہوں میں اس احساس کو بھی دل سے جدا منیس کرسکتے تھے۔

کافی دن کے بعد ایک شام وہ اپنے کمرے میں بیٹے ہوئے کی کتاب کے مطالع میں گم تھے ان دنوں زندگی میں کچھ نئی دلچیپیوں کا آغاز ہورہا تھا حناکی شادی کا فیصلہ کیا گیا تھا اور میجر نواب کا زبن کافی حد تک مصروف ہوگیا تھا۔ دفعتاً دروازے کے باہر انہیں فدموں کی چاپ سائی دی اور پھر کسی نے کہا

"جی ہاں! آپ انہیں بتا دیجئے کہ امیرالدین ان سے لمنا چاہتا ہے۔" میجر نواب کے ہاتھوں سے کتاب کر گئے۔ یہ آواز وہ لاکھوں میں شاخت کرسکتے تھے۔ یہ آواز تو مسلسل ان کے کانوں میں گونجی رہی ہے۔ وہ چھٹی چھٹی نگاہوں سے دروازے کی جانب دیکھتے رہے دروازہ کھلا۔ وقار اندر داخل ہوا اور پھراس نے کہا۔

''ڈیڈی! کوئی امیرالدین صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں بہت ضرور یٰ کام ...

"نسيس! نسيس ميس نسيس ملول گااس سے بچاؤ مجھے اس سے بچاؤ۔ وہ مجھے قل

رے گا۔ نہیں!" میجر نواب اٹھ کر اپی جگہ سے بھاگے تو ایک الماری سے کمرا گئے۔ رہا سے اٹھے تو صوفے پر گر گئے۔ وقار سخت پریثان ہوگیا تھا اس کے انداز میں شدید بد رہاں پیدا ہوگئی تھی۔

"زيري! ويُدي!"

" مجمع نه چھوڑو نه چھوڑو مجمع اسے بھگا دو يمال سے وہ مجمع مار ۋالے گا۔ وہ مجمع

ا ہے گا۔" "لیکن ڈیڈی! سنیے تو! سنیے توسی۔"

"آہ بچاؤ! مجھے اس سے بچاؤ۔ مجھے امیرالدین سے بچاؤ۔" میجر نواب نے خوفردہ لیج میں کہا اور ایک گوشے میں سمٹ گئے۔ صوفے پر گرنے سے ان کے چرے پر ایک بار پر خراش آئی تھی کہنیاں حچل گئی تھیں اور وہ بری طرح کانپ رہے تھے پورا بدن لینے میں بھیا ہوا تھا و قار پریشانی سے انہیں دکھ رہا تھا۔ پھر وہ دروازے سے باہر نکل گیا۔ نہ بانے آنے والے سے اس نے کیا کہا تھا لیکن نواب صاحب نے جلدی سے دروازہ بند کرایا تھا اور اس کے بعد ان پر ایک انتہائی عجیب سی کیفیت طاری ہوگئی تھی دو دن انہوں نے دروازہ نہیں کھولا اور بھوکے پیاسے اپنے کرے میں بند رہے۔ دروازہ کھلوانے کی کوشش کرنے والوں کو وہ میری جواب دیتے تھے۔

"دنیس! میں یہاں محفوظ ہوں۔ باہر نکلوں گاتو وہ مجھے قل کردے گا مجھے اس سے بچاؤ۔" بات کی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بسرطور بچاؤ، فدا کے لئے مجھے اس سے بچاؤ۔" بات کی کی سمجھ میں نہیں آئی تھی بسرطور تیرے دن جب ان پر غثی کی کیفیت طاری تھی تو مجوراً وقار اور ان کے اہل خاندان نے دروازہ تو اُر کر انہیں باہر نکالا اور وقار نے انہیں شہری اسپتال میں داخل کردیا۔ کی کی بھی میں کوئی بات نہیں آئی تھی۔ اس سے قبل ان کی ہے کیفیت بھی نہیں ہوئی تھی وہ اداس ضرور رہتے تھے اور بھی بھی خوف زدہ بھی نظر آنے لگتے تھے۔

کین جب ان سے بھی سوال کیا گیا انہوں نے بھی جواب دیا کہ دوران جنگ پیش کین جب ان سے بھی سوال کیا گیا انہوں نے بھی جواب دیا کہ دوران جنگ پیش آنے والے واقعات نے ان کے ذہن کو متاثر کیا ہے اور وہ بسا او قات ای کے شکار ادباتے ہیں لیکن اس بار کیفیت کچھ زیادہ ہی خراب ہوگی تھی۔ خاص طور سے امیرالدین کے نام پر وقار اب جوان ہوچکا تھا وہ ذرا مختلف انداز میں اس سلسلے میں سوچ رہا تھا۔ نظریا ایک ہفتے تک میجرنواب کی کیفیت خراب رہی اور آہستہ آہستہ وہ معتدل ہوگئے۔

ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹروں نے اجازت دے دی کہ اب وہ اگر چاہیں تو انہیں وہاں رہ لے جاتھتے ہیں۔ انہوں نے بھی می کما کہ یقینا دوران جنگ کوئی الی کیفیت پیدا ہوگ تھی جو ابھی تک ان پر اثر انداز ہے۔ چنانچہ ممکن ہے کہ اس کے بعد بھی کبھی دورہ مڑے لیکن یہ دورے خطرناک نمیں ہو سکتے۔ میجر نواب کو واپس گھر لے آیا گیا اہل خاندان ایل ہوتے ہیں اگر وہ پولیس سے مدد لینا پند کرتے تو تہمارا کیا خیال ہے اس سے گریز پریشانیوں کا شکار نتھ۔ میجرنواب کی کیفیت اب بالکل نارمل تھی وہ خود بھی اپنے گھر<sub>والول</sub> ے شرمندہ شرمندہ سے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔

"بھی! تم لوگ میرے بچے ہو اور یہ سب مجھ سے محبت کرنے والے ہیں۔ یقن

کرو میں بیار نہیں ہوں۔ میں نے تم سے کہا نا جھی جھی میرے ذہن میں دھائے ہونے لَّتَتَ ہیں۔ میدان جنگ کے وہ مناظریاد آجاتے ہیں جہاں انسان اینے جیسے انسانوں کو تل کرکے خوشی محسوس کرتا ہے اور مسلسل اس تاک میں رہتا ہے کہ کس طرح انسان إ مثایا جائے وہی' وہی .......... مجر نواب کے الفاظ حلق میں اسکنے لگے۔ وہ ایک ایسا جملہ بول گئے تھے جس سے ان کے ضمیر پر براہ راست ضرب برای تھی۔ انسانیت کو مطالے والے وہ خود تھے۔ محاذ جنگ پر ساہی ایک دو سرے سے لڑتے ہیں۔ ان کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے' اینے ملک کا مفاد ہوتا ہے اور اس مفاد کے لئے وہ گولیاں کھاتے ہیں

حولیاں مارتے ہیں۔ نیکن انہوں نے جو کچھ کیا تھا ذاتی مفاد کے لئے کیا تھا اور وہ شخص تو ان کا دسمن بھی نہیں تھا وہ تو انہیں فرشتہ کہنا تھا' مسیحا سمجھتا تھا۔ مسیحا ہی قاتل بن جائے تو اس سے زیادہ درد ناک بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ وہ مسیحا نہیں قامل تھے جب بھی اس پر غور کرتے مغمیر تنتجر کبھن ہوجا تا........ اور ان کے وجود میں اتنے کچوکے لگا تھا کہ وہ نڈھال ہوجاتے تھے و قارنے حناہے کہا۔

"الله ك فضل سے ہم ايك پُرسكون اور پُرمسرت زندگى گزار رہے ہیں ليكن دُيهُ كا کی حالت بہت پریشان کن ہے اگر واقعی معالمہ میدان جنگ کا ہے تو کیوں نہ کسی اچھے اہر نفیات سے رابطہ قائم کیا جائے اور اس کے سامنے ڈیڈی کی تفصیل رکھ دی جائے اور اگر ڈیڈی کی ایسے مخص سے خوفزدہ ہیں جس کا نام امیرالدین ہے تو پھر پولیس سے مدل

''یہ بھی تو مناسب نہیں ہوگا وقار بھیا' ممکن ہے معاملہ ایبا ہو کہ ڈیڑی خود بھی

لیں سے مدد نہ لینا چاہتے ہوں۔ ممکن ہے کہ سرے سے کی ایس مخصیت کا وجود ہی ہ با پھر یہ بھی ممکن ہے کہ ڈیڈی کے کسی دسٹمن کا نام امیراارین ہو۔ مقصد یہ ہے کہ الله فخصیت اگر کوئی سامنے ہوتو کچھ کیا جاسکتا ہے لیکن ڈیڈی خود بھی عام حالت میں ا رجع؟ میرے خیال میں پولیس کی بجائے کسی ماہر نفسیات کو دکھا دیٹا زیادہ بهتر ہوگا۔" "تب مين يون كرتا مون كم كسى اليحظ مامر نفسيات كابتا معلوم كرتا مون اور پر ديدى

ا واس کے پاس لے چلیں گے۔" یہ بات دونوں بمن بھائیوں کے درمیان طے ہوگئ اور اں سلیلے میں و قار مختلف لوگوں سے معلومات کرنے لگا۔

پھراہے ایک اچھے ماہر نفسیات کا پتا چلا جن کا نام پروفیسر ہمدائی تھا کلینک تک لے بانے کے لئے میجر نواب سے جھوٹ بولا گیا تھا لیکن جب وہ ہدانی کے کلینک میں داخل ا ہورے تھے تو میجرنواب نے مسکراتے ہوئے کما۔

"تم لوگ میرے سلطے میں بہت زیادہ پریشان ہوگئے ہو۔ میں کی ماہر نفیات کے ہامنے جانا پیند نہیں کر تا۔"

"نئیں ڈیڈی یہ ضروری ہے۔"

"بھئ تم سمجھتے کیوں نہیں .....جس چیزے 'میرا مطلب' جے میرا ذہن قبول ہی نہ کرتا ہو وہ میں کیسے کر سکتا ہوں۔"

"وُیْدی آپ کو چلنا رہے گا۔" مجرنواب نے انتائی کوشش کی کہ وہ بچوں کی بات نہ مانیں لیکن وقار اور حنا کے سامنے مجبور ہوگئے۔ پروفیسر بمدانی ایک بھاری بحرکم تخصیت تھی اور ایک نگاہ دیکھنے سے ہی اندازہ ہوجاتا تھا کہ وہ اپنے فن میں ماہر ہوں ک- میجر نواب کا کیس و قارکی زبانی معلوم ہوچکا تھا اور وہ میجر نواب سے ملنے کے لئے پرای طرح تیار تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر میجر نواب کا خیر مقدم کیا تھا۔ حنا اور وقار بُرِکے ساتھ ہی اندر داخل ہوئے تھے کیکن پھر جب پر وفیسر ہمدانی نے اپنا کام شروع کیا تو ان دونوں کو وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ پروفیسر بمدانی بغور میجرنواب کا جائزہ لے رہے تھے۔ میجر اب نے مسکراتے ہوئے کہا۔

" پروفیسر' اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مجھی مجھی میری طبیعت خراب ہوجاتی ہے لن میرے بچوں نے میرے لئے آپ سے جس تثویش کا اظمار کیاہے وہ بے معنی ہے

اور میرے خیال میں آپ کو اس کے لئے زحت کرنے کی ضرورت نہیں اپنے طور پر ان لوگوں کو مطمئن کردہجئے گا کہ آپ نے میرا جائزہ لے لیا ہے۔"

"باں احساس کچھ ایبا ہی ہوتا ہے میجر' لیکن میں نے فیس وصول کی ہے کم از کم جھے اسے حلال کرنے کا موقع تو دیجئے۔ آپ نے ابھی فرمایا ہے کہ بھی بھی آپ کی طبیعت خراب ہوجاتی ہے کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ طبیعت کی اس خرابی کی نیاد کو ا

''اوہ پروفیسرا کاش آپ ان ہولناک مناظر کا تجزیہ کرسکتے جو میری آنکھوں نے دیکھے میں میں نے انسان کی زندگ کو' بہتے ہوئے خون کو اتنا ارزاں دیکھا ہے کہ آج جب اس کا تصور کرتا ہوں تو امن کی اس دنیا میں میرا دل لرز جاتا ہے۔"

"بالكل درست كما آپ نے كين محاذ جنگ سے واپس آنے والے تمام لوگ أ ایسے دوروں كا شكار نمیں ہوتے۔ ہربات كا كوئى پس منظر ہوتا ہے كوئى ایسا واقعہ جو آپ ل زندگی میں بہت ہى اہم حیثیت رکھتا ہو كوئى اليكی چیز جے یاد كركے آپ اپنے ذبن پر قابونہ پاسكتے ہوں۔ تموڑا بہت۔ درحقیقت میں یہ چاہتا ہوں كہ جو احساس آپ كے ذبن كے کمی تاريك كوشے میں نہاں ہوگیا ہے ' باہر آجائے اور ہم اس كا سدباب كرليس بس اتن سى بات ہے ميجر۔ باتى آپ كے سامنے زبان كھولتے ہوئے جھے خود بھى عجیب سالگا ہے۔ "

"دوران جنگ تو ہر واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد ہوتا ہے پردفیسر میں کون کون ہواتھ آپ کو ساؤں میں نے اپنے ہاتھوں سے بے شار انسان موت کے گھاٹ اتارے ہیں۔ بہت سے ' بے شار سسس لاتعداد ' میں لاشوں کے در میان بے ہوش پڑا رہا ہوں اور جب ہوش آیا تو میں نے اپنے اردگرد کی ذی روح کو نہیں پایا۔ کوئی بھی واقعہ ابحرآآ ہے تو زہنی کیفیت خراب ہوجاتی ہے چنانچہ کون سے واقعہ کو آپ کے سامنے دہراؤں۔ " ججھے امیرالدین کے بارے میں ' امیرالدین جو آپ کے دہن پر سوار ہے ' جو بھیشہ آپ کے سامنے رہتا ہے۔ " پروفیسر ہمدانی کے اس سوال پر میجر کے چرے پر تغیر پیدا ہوگیا انہوں نے جھلائے ہوئے لیج میں کہا۔ " جھے اس نام سے چڑ ہے پروفیسر 'براہ کرم یہ نام میرے سامنے نہ لو۔" دیروفیسر ہیں بلکہ اس نام سے چڑ ہے بیروفیسر ' براہ کرم یہ نام میرے سامنے نہ لو۔" دیروفیسر نیل کا سے چڑ ہے بیروفیسر' براہ کرم یہ نام میرے سامنے نہ لو۔"

خ فزدہ ہیں۔ مجھے بتائے امیرالدین کون ہے۔"
"میں نے تم سے کہا تا پروفیسرا سے نام بار بار میرے سامنے نہ لو۔"

"تہيں جواب دينا ہوگا ميجر' اميرالدين كون ہے؟ تم اسے اچھى طرح جانتے ہو بتاؤ اميرالدين كون ہے؟" پروفيسر كالبجہ خونخوار ہوگيا۔ ميجركى آئھوں ميں وحشت كے آثار نظ آنر كي۔

ر آنے گئے۔ "وہ جو کوئی بھی ہے میں تنہیں اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔"

"وہ جو توی بی ہے یں اس کی اس کے اس کا گہرا تعلق ہے ول میں اس کے لئے اس کے گہرا تعلق ہے ول میں اس کے لئے کوئی چور پوشیدہ ہے تہمارا لاشعور ہی نہیں بلکہ شعور بھی اس کے احساس سے خوف زدہ کرتی رہتا ہے جو کچھ تم نے اس کے ساتھ کیا ہے 'جواب دو کون سی چیز تمہیں خوف زدہ کرتی ہے کون سی چیز تمہیں خوف زدہ کرتی ہے کہ مجر تمہیں بتانا ہوگا۔ "

ہے ون ی پیر میں وف روہ روں ہے بہر میں باد ہوں ہاں ہاں ہوں ہے۔ میں بالکل "میں تمہیں کچھ نہیں تماوں گا پروفیسر میں نے کچھ بھی نہیں کیا میں نے۔ میں بالکل کچھ نہیں سیسی تناوُں گا۔ تو ۔۔۔۔۔۔۔۔۔ تو " دفعتاً میجر اپنی جگہ سے کھڑے ہوگئے پروفیسر ہدانی نے غرائے ہوئے لیج میں کہا۔

ہراں سے سرائے ہوئے سب یں افاقہ " میں اللہ میں اللہ میں اللہ ہے۔" وہ میز پر گھونسا مار " مجھے رکھون کی ہے۔ " وہ میز پر گھونسا مار کر بولا اور دو سرے لیجے میجر کے حلق سے ایک دلخراش چیخ نکل۔

ور باردر رو المردر و المردر و المرد و

دوسری طرف پروفیسرہدانی کی طبیعت بھی خرب ہوگئ تھی اس کی پنڈل کی ہڑیوں پر کافی چوٹیں آئی تھی۔ چنانچہ اب وہ کسی کے معائے کے قابل نہیں تھے۔ حنا اس صورت حال سے گھرا کر رونے گئی۔ وقار اسے بھی سنبھال رہا تھا ظاہر ہے حنا الزکی تھی اور یہ ہنگامہ اس کے لئے ناقائل برداشت تھا۔ بسرطور وہاں سے تو سیدھا کو تھی ہی کارخ کیا گیا۔ میجر نواب بے ہوش تھے لیکن کو تھی پہنچنے کے بعد تمام لوگ صلاح مشورہ کرنے لیگے۔ پتا نہیں پروفیسرہدانی کی طرف سے اس کارروائی کے نتیج میں کیا جوابی کارروائی ہوگی۔ پتی نہیں پروفی ملک لے جانے کا مسلم ہوگی۔ پچھ نو کرنا ہی چاہئے 'میجر کو علاج کے لئے کسی بیرونی ملک لے جانے کا مسلم بھی زیر غور آیا۔ وقار نے بریشان لیج میں کیا۔

" کچھ پا تو چلے کوئی ایک بات تو معلوم ہو کہ آخریہ نام ڈیڈی کے لئے ہولناک
کیوں ہے؟ میں دعوے سے کمہ رہا ہوں کہ ڈیڈی کچھ چھپا رہے ہیں۔ یقینا وہ کچھ چھپا
دے ہیں انہیں دوران جنگ کے بے شار واقعات یا ہیں۔ اپنی مہمات کا تذکرہ کرتے ہیں
دہ لیکن جو نام ان کے ذہن سے اس طرح چپکا ہوا ہے اس کے بارے میں انہیں کچھ یاد
نہیں۔ ضرور کوئی الی ہی بات ہے جس کے لئے وہ کسی سے کہ بھی نہیں پائے اور یہ
بات انہیں اندرونی طور پر اس قدر بے چین کئے ہوئے ہے کہ وہ سکون سے رہ بھی نہیں
بات انہیں اندرونی طور پر اس قدر بے چین کئے ہوئے ہے کہ وہ سکون سے رہ بھی نہیں
کئے۔ سمجھ میں نہیں آئ حناکیا ہوگا میں ڈیڈی سے ہر ممکن طریقے سے گفتگو کرچکا ہوں تم
بھی اس سلطے میں اگر چاہو تو کوشش کرلو ورنہ اس کے بعد ہمارے لئے اس کے علاوہ اور
کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم ڈیڈی کو بیرون ملک لے جا میں۔ "حنا پریشان تھی' بیگم نواب
بھی بچوں کی پریشانیوں میں برابر کی شریک تھیں۔ پھرایک دن میجر نواب کو کھانے کے بعد
ان سب نے گھیرلیا' و قار نے بہت نرم لیج میں کہا۔

"و فیڈی آپ بلا شبہ بہت اچھ باپ ہیں۔ ہمارے لئے آپ نے جو آسائش فراہم
کی ہیں ہم ان کے لئے آپ کے بے حد شکر گزار ہیں لیکن نہ جانے کیوں آپ نے
ہمارے ذہنوں میں ایک زخم چھوڑ دیا ہے۔ اس زخم کا علاج آپ نہیں کرتے۔ ڈیڈی وہ
زخم آپ کی اس انو کھی بیاری کا ہے۔ جو آپ کو صرف ایک نام سے لاحق ہے ہم آپ
کے بچے ہیں ڈیڈی اپنا دل ہم پر کھول دیجتے ہم سے زیادہ اچھا ساتھی اچھا دوست آپ کو
کون طے گا آپ اپنے دل کی بات کمہ ڈالیے ہم سے۔ ظاہر ہے وہ کمیں باہر نہیں جائے
گی لیکن آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا اور اس مرض سے نجات پایس گے۔"

"میں مریض نہیں ہوں بینے 'اگر تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دد تو یہ میرے حق میں زیادہ بہتر ہوگا میں نے تم سے زندگی کے ہر مسئلے پر سمجھو تاکیا ہے اس معاملے میں تم مجھے ہے سمجھو تاکرلو۔"

"ہمارے بھی متعقبل کا سوال ہے ڈیڈی 'لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی جہوری میں سور کی ہے۔ پہر میگاں کرنے گئے ہیں خاص طور پر پروفیسر ہمدانی والے واقعہ کے بعد تو آپ کی اس باری کی کافی تشہر ہو پھی ہے۔ باس کے اثرات حنا پر بھی پڑیں گے جھے پر بھی پڑیں گے۔ آپ ہتائیے امیرالدین کون ہے کون تھا وہ؟ آپ کی ذندگی سے اس کاکیا تعلق تھا کیا واقعہ ہوا تھا؟" و قار کے الفاظ نے میجر کی پرانی کیفیت پھرسے بیدا کردی تھی۔ ان کا چرہ آگ ہو تا جارہا تھا' آ بھیں خونخوار ہوگئی تھیں پھرانہوں نے غرائے ہوئے لیے میں کیا۔

''جو کوئی بھی تھا اس کا تعلق صرف میری ذات سے تھا۔ میں نے جو کچھ کیا بے شک دہ غلط تھالیکن تم کون ہوتے ہو؟''

مجر خونی نگاہوں سے اپنے اہل خاندان کو گھور تا رہا پھرانہوں نے خونخوار کہج میں

"میرا خیال ہے ڈیڈی کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ ان سے اب اس سلسلے میں کوئی ات نہ کی جائے۔" ڈندگی کے معمولات یوں ہی چلتے رہے کافی دن گزر گئے 'مجر پر کوئی دورہ نمیں پڑا تھا حتاکی شادی کے سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی۔ ایک قریبی آبادی

ے اس کے لئے ایک بہت اچھا رشتہ آیا تھا اور گھر میں خوشیوں کی اہر دوڑ گئی تھی۔
مہمان آئے ہوئے تھے رشتہ منظور کر لیا گیا تھا پھر میجر صاحب بھی اپنی گاڑی میں بہتی
گئے۔ بیکم 'خود حنا اور وقار ساتھ تھے وہاں ان کی کانی پذیرائی ہوئی اور بہت ہی اچھے ماحول میں گفتگو ہوئی میجر صاحب واپسی پربے حد خوش تھے بہت ہی مسرور نظر آرہے تھے وہ' لیکن راستے سے گزری اور میجر صاحب لیکن راستے سے گزری اور میجر صاحب کی نگاہ اس کی ڈرائیونگ سیٹ کی جانب اٹھ گئی وقار یا حناکو کوئی اندازہ نہیں ہو کا تھا لیکن میجر کے چرے پر وحشت کے آثار نظر آئے تھے انہوں نے دفعتاً وقار کے شانوں پر دباؤ ڈالتے ہوئے کما۔

"و قار سین دو قار میں خطرے میں ہوں۔ وہ دیکھو وہ ' رفتار تیز کرو و قار رفتار تیز کرو و قار رفتار تیز کرو دو اربا ہے۔"

دو کون ڈیڈی کون!" و قار نے متعجانہ انداز میں کما اور غیر افقیاری طور برگاڑی کی رفتار تیز کردی آگے جانے والی جیپ کو وہ بغور دیچہ رہا تھا اور بیگم نواب بھی متحیرہ گئی تھیں تھوڑی دیر کے بعد کار جیپ کے نزدیک پہنچ گئی۔ جیپ ڈرائیو کرنے والا ایک اچھے تن و توش کا خوبصورت نوجوان تھا۔ دفعتا میجر نواب کے طق سے دل خراش چیخ نکل۔ "امیرالدین' جھے بچاؤ' جھے بچاؤ' جھے بچاؤ۔" اس کے ساتھ ہی انہوں نے دروازہ کھول کر کار سے چھانگ لگادی۔ اس بات کا کسی کو بھی گمان نہیں تھا کہ میجر نواب ایسی کوئی حرکت گریں گے وہ دور تک لڑھکتے چلے گئے تھے۔ ان کے گھٹنوں کیجر نواب ایسی کوئی حرکت گریں گے وہ دور تک لڑھکتے چلے گئے تھے۔ ان کے گھٹنوں کولہوں اور شانوں پر زبردست ضربات لگی تھیں۔ شانوں کا گوشت دو جگہ سے بری طرح جھیل گیا تھا اسی طرح جسم کے دو سرے حصوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا و قار نے پوری حقول گیا تھا اسی طرح جسم کے دو سرے حصوں کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا و قار نے پوری قوت سے بریک لگادی۔ آگے جانے والی جیپ بھی اس انو کھے حادثے کی وجہ سے رک گئی ڈرائیونگ کرنے والے نے اسے سائیڈ سے لگایا اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ سب کے ہاتھ ڈرائیونگ کرنے والے نے اسے سائیڈ سے لگایا اور تیزی سے نیچے اتر آیا۔ سب کے ہاتھ نوجوان برق رفتاری سے آگے بڑھا اور اس نے پھرتی سے میجر نواب کو اپنج بازو میں باؤں پھروہ و قار وغیرہ سے بولا۔

"اسی فوراً میتال لے جائے۔ واقعہ کیا ہوا تھا! کیا ہو گیا تھا!"
"اوہ ' اوہ ' جناب میرے اعصاب قابو میں سیس ہیں۔ کیا آپ ہماری مدد کر سکتے

ہیں. "براہ کرم آپ لوگ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے۔ گاڑی کو سنبعال کر چلائے یا بھر آپ چاہیں تو گاڑی کو بمیں چھوڑ دیں۔ میں انسیں اپنی جیپ میں لے جارہا ہوں۔"

ب پیاں رسان کے کہا اور مجر صاحب کو اپنی گاڑی میں لٹالیا۔ و قار نے بڑی مشکل سے کار سنبھالی اور جیپ کے بیٹی مشکل سے کار سنبھالی اور جیپ کے بیٹیچے لگادی حتا بری طرح رو رہی تھی۔ بیٹم نواب کی حالت بھی کافی خراب تھی۔ روتے ہوئے حتانے و قار سے کہا۔

"و قار بھیا ذرا ..... ذرا رفار تیز رکھو پتانسیں وہ کون ہے۔ ڈیڈی تو اسے دیکھ کر ہی خوف زدہ ہوئے تھے کہیں وہ ڈیڈی کو کہیں لے نہ جائے و قار بھیا بلیز 'یہ کیا ہو گیا۔ آہ خدا یہ کیا ہو گیا۔"

لیکن جیپ استال ہی میں داخل ہوئی تھی اور نوجوان اس سلط میں بری سرگری وکھا رہا تھا۔ اس نے فوری طور پر میجر صاحب کی دکھ بھال کے لئے ڈاکٹر کو تیار کرلیا اور میجر صاحب کو طبی امداد دی جانے گئی۔ میجر صاحب کے لئے خون کی ضرورت ہوئی تو اتفاق سے و قاریا حناکا خون ان سے نہ مل سکا۔ نوجوان نے اپنے خون کے لئے پیش کش کردی تھی اور اس کا گروپ میج صاحب کے گروپ سے مل گیا چنانچہ نوجوان نے ڈاکٹر کے منع کرنے کے باوجود دوبوئل خون دے دیا جس کی وجہ سے و قار 'حنا اور بیگم نواب اس کے بہت زیادہ ممنون ہوگئے تھے لیکن سے بات ان کے ذہن میں مسلسل چھ رہی تھی کہ میجر صاحب اس نوجوان کو دکھ کر خوفزدہ کیوں ہوگئے تھے۔ یقینا انہوں نے امیرالدین کے بارے میں کما تھا اور پھر قریب سے اسے دکھ کر یمی نعرے لگائے تھے کہ اسے امیرالدین بارے میں کما تھا اور پھر قریب سے اسے دکھ کر یمی نعرے لگائے تھے کہ اسے امیرالدین خطرے سے باہر بنائی گئی اور کما گیا کہ اب وہ پُرسکون ہیں۔ صرف کمزوری کا محاملہ ہے تو خطرے سے باہر بنائی گئی اور کما گیا کہ اب وہ پُرسکون ہیں۔ صرف کمزوری کا محاملہ ہے تو ان لوگوں کی بھی جان میں جان آئی۔ میجر نواب کی وجہ سے وہ سب کافی پریشان رہتے تھے اور یہ حادثہ اس وقت سب سے زیادہ اہمیت کا طامل تھا۔ نوجوان مسلسل ان کے ساتھ اور یہ خواب کی اس انسانیت نے ان سب لوگوں کو اس کا ممنون کردیا تھا۔ بیگم مورف رہا تھا اور اس کی اس انسانیت نے ان سب لوگوں کو اس کا ممنون کردیا تھا۔ بیگم نواب نے کسی خیال کے تحت اس سے کہا۔

"بينے ' بلاشہ تم نے حق انسانيت اوا كرديا ہے ورنہ كون كى كے لئے اپنا اتنا وقت منائع كرتا ہے۔ تم نے اپنا خون بھى ديا ہم تمهارے اس احسان كاكوئى صلمہ نميں دے كتے

کیکن تهرارا تعارف نهیں ہوسکا۔"

"میں کسی احسان کا صلہ نہیں چاہتا بیگم صاحب 'جو کچھ میں نے کیا انسانی فرض تھا، میرانام اشعرہ۔"

میرا نام اشعرہے۔"
"کہاں رہتے ہو!" بیگم نواب نے پوچھا اور اشعر مسکرانے لگا......

"جی میں جنگلوں میں۔" اس نے ممکراتے ہوئے جواب دیا ای وقت ایک ڈاکٹر کے نے آکر کہا کہ میجر صاحب کو ہوش آگیا ہے۔ وقار صورت حال جانتا تھا۔ اس نے اشعرِ سے معذرت کرتے ہوئے کہا۔

"اشعر صاحب آپ سے ملاقات ہوتی رہنی چاہئے۔ آپ نے ہم پر جو احسان کیا

--------"بارباریه افاظ کهه کر مجھے شرمندہ نه کیا کریں۔ میں پھر عاضر ہوں گا۔" اشعرنے کما اور چلا گیا۔

میجر نواب کی حالت بہتر ہو گئ تھی چند روز کے بعد ان کے زخم بھی بھر گئے لیکن وہ خوف ان کے چرے پر چیپاں ہو گیا تھا اور بیہ کسی طور دور نہیں کیا جاسکتا تھا و قار تو اب کانی الجھنے نگا تھا۔

"سمجھ میں نہیں آتا کیا کیا جائے ابو زبان تو کھولیں۔ وہ اپنے خوف کی وجہ جائے ہیں 'کوئی چور ہے ان کے ذہن میں 'جو اندر ہی اندر انہیں کھارہا ہے۔ آخر ہم لوگوں سے بہتر کون ہوسکتا ہے ان کے لئے وہ اگر ہمیں بتادیں تو ہم ان کے لئے بچھ نہ بچھ کریں گئے۔ جب تک وہ زبان نہیں کھولیں گے امی 'بچھ نہیں ہوسکے گا۔ بچھ بھی نہیں۔ " حنا بہت خوفردہ نظر آرہی نھی۔ "مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ خوف ابو کی جان ہی لے کر رہے گا۔ نہ جانے کیا گیا ہے انہوں نے۔ نہ جانے یہ امیرالدین کم بخت کون ہے 'جو ان کے ذہن سے بری طرح چپکا ہوا ہے۔" یہ ان کی آپس کی باتیں تھیں' کین ان باتوں سے کوئی حل نہیں نگلتا تھا ایک دن حنا کو ہی بچھ سوجھ گئ۔ وہ اس دن میجر نواب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی میجس نگاہیں کمرے میں داخل ہوئی جب میجر نواب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی میجس نگاہیں کمرے میں داخل ہوئی جب میجر نواب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے اس کی میجس نگاہیں کمرے کے اطراف کا جائزہ لینے لگیں وہ کوئی ایسی چیز تلاش کرنا چاہتی تھی جس میجر نواب کے اس خوف کا پتا چل سکے۔ ان کی الماری' ان کی کتابیں سب بی جس سے میجر نواب کے اس خوف کا پتا چل سکے۔ ان کی الماری' ان کی کتابیں سب بی جس سے میجر نواب کے اس خوف کا پتا چل سکے۔ ان کی الماری' ان کی کتابیں سب بی جس سے میجر نواب کے اس خوف کا پتا چل سکے۔ ان کی الماری' ان کی کتابیں سب بی جس سے دکھے ڈالیں اور پھر اتفاقیہ طور پر بی وہ ان کے بستر کے نیچے کی ابھری ہوئی

فے کو دیکھنے میں کامیاب ہوگئی تھی ہے شے اس نے باہر نکالی ایک بوسیدہ ڈائری تھی۔ حناکا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ ڈائری...... اور وہ بھی اگر دو سروں سے پوشیدہ رکھی جائے بت سے رازوں کی حال ہوتی ہے' ممکن ہے اس میں میجر نواب کے اس خوف کی وجہ

ہت سے رازوں کی حال ہوئی ہے مسمن ہے اس میں ببر تواہ ہے اس وہ ہیں۔ پوشیدہ ہو'اس نے وہیں بیٹھ کر ڈائری کی ورق گردانی شروع کر دی بہت پرانی ڈائری تھی' غالبًا اس وقت کی جب میجر نواب فوج میں اپنی ذمہ داری پوری کررہے تھے بہت سے جنگی روزہ ہے درج تھے' دوستوں کی عادتوں کے مارے میں تفصیلات درج تھیں' اپنے ان

ایک تحریر دیگھ کربری طرح اچھل پڑی کیونکہ میجرنواب کی تحریر میں اسے امیرالدین کا نام نظر آیا تھا۔ وہ دلچی سے یہ تحریر پڑھنے میں منهمک ہوگئی۔ میجرنواب نے لکھا تھا۔ دون اس میں اس نالدہ جو میسی نامید

"انسان سے زیادہ دغاباز چیز رُوئے زمین پر دوسری نمیں ہے 'انسان ہی انسان کو فقال نہیں ہے 'میں اعتراف کرتا فقصان پنچاتا ہے۔ ورنہ کا کتات کی کوئی شے اس کیلئے خوفتاک نمیں ہے 'میں اعتراف کرتا ہوں اپنی اس درندگی کا جو میرے ذہن سے ہٹ کر مجھ پر طاری ہوگئی تھی۔ آہ! کاش میری آئکھوں میں ہیروں کی وہ چکاچوند نہ پیدا ہوتی جس نے میرے ضمیر کو چُور چُور کرکے رکھ دیا میں مجرم ہوں۔ ایک ایسا مجرم جس کیلئے دنیا کی کسی عدالت میں معانی نمیں ہے اور جے روز حشر معانی نمیں کیا جائے گا لیکن اس کی دئی دئی آئیں' اس کی آواز ہروقت میرے

کانوں میں گو نجی رہی ہے۔ آہ! امیرالدین میں نے آپی زندگی کاسب سے بھیانک جرم کیا ہے تھے ہلاک کرکے..... ہاں اپنی زندگی میں.... میں اپنے اس جرم کے بارے میں کی کو نہیں بتا سکتا کوگ مجھ سے پوچھتے ہیں میری اس وحشت کی وجہ جانتا چاہتے ہیں میں اس وحشت کی وجہ جانتا چاہتے ہیں میں اس وحشت کی وجہ جے بھی بتاؤں گا وہ دو سروں کو میری کمانی سائے گا اور پھر دنیا میرے چرے پر تھوکنا بھی پند نہیں کرے گی۔ ہاں میرا جرم ہی ایسا ہے دوستو اگر میری موت کے بعد یہ ڈائری کی کے ہاتھ گے تو میرے لئے دعائے خر کرنا...... میری مغفرت کی دعالی میں موات خر میرے کام آجائے میں خود تو اس قابل نہیں ہوں۔

مانلنا شاید کسی کی دعائے خیر میرے کام آجائے میں خود تو اس قابل ہمیں ہوں۔
''امیرالدین ایک معصوم نوجوان تھا' اپنی کادشوں سے اپی محنتوں سے اس نے میجر
کے عہدے تک ترقی کی تھی وہ ایک بُرعزم نوجوان تھا' ٹائگیں چُور چُور ہونے کے باوجود
اس کی آنھوں میں زندگی کی روشنی برقرار تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ زندہ رہے گا اور ایک
دن واپس جاکر اس لڑی کو اپنا لے گا'جس نے اس کے لئے دنیا کی ہرشے ٹھکرا دی ہے۔

امیرالدین جانیا تھا کہ نجمہ اپن اہل خاندان سے کٹ گئی ہے۔ نہ جانے کس طرح زندگی گزار رہی ہوگی وہ لیکن میں نے اس سے بھرپور ہمدردی کے باوجود اس وقت 'جب اس بدنصیب نے اپنی پاس پوشیدہ ان ہیروں کا تذکرہ کیا جس پر اس نے اپنے مستقبل کا انحصار کرر کھا تھا۔۔۔۔۔۔۔۔ تو میرے دل میں شیطان جاگ اٹھا۔

" نہیں شیطان کو دوش نہیں دیا جاسکتا کیونکہ شیطان انسان کی اپنی ذات میں پوشیدہ ہو تا ہے 'ہر مخص بذات خود شیطان ہو تا ہے اگر وہ شیطانیت پر اتر آئے اور مجھ سے بردا شیطان اور کوئی نہ ہوگا میں نے امیرالدین کو ان ہیروں کے لئے ہلاک کردیا۔ وہ جو مجھ پر بے پناہ بھروسا رکھتا تھا اور میں جو اس سے بے پناہ ہمدردی رکھتا تھا۔

"امیرالدین مرگیا ہیرے میرے قبضے میں آگئے اور میں نے انہیں فروخت کرکے بہت بڑی دولت کمائی لیکن میرے دل ہے وہ تمام خزانے لٹ گئے ہیں جو انسان کو سکون مہیا کرتے ہیں میں بے سکون ہوں دوستو' میری روح بھی تڑی رہے گی اس مخص کے لئے' وہ مجھے ہر جگہ نظر آتا ہے اور نہ جانے کیوں مجھے احساس ہوتا ہے کہ ایک دن وہ ضرور مجھ تک پہنچ جائے گا' مجھے قتل کردے گا' اس سے بھی زیادہ بھیانک درندگی کے ساتھ' جس درندگی سے میں نے اسے قتل کردیا تھا۔"

حنا اس تحریر کو پڑھ کر ششدر رہ گئ تھی۔ اس تحریر سے صورتِ حال واضح ہوگئ تھی' مجر نواب ضمیر کا مجرم ہے' اس کا محافظ اس کا ضمیر تھا اور اس کا خوف اس کی ابنی درندگی کی بنیاد پر تھا۔ اس کا باب ایک اچھا انسان' ایک محبت کرنے والا مخص کیا اس قدر درندہ بھی ہوسکتا ہے؟ حنا کی آنکھوں میں تاریکیاں رینگ آئی تھیں وہ کافی دیر تک سر پرکڑے بیٹھی رہی۔

باہر ایک اور تماشا ہورہا تھا۔ اشعر اتفاقیہ طور پر کمی کام سے جارہا تھا مجر نواب یاد آئے تو اس نے اپنی جیپ کا رخ مجر نواب کے گھر کی جانب کردیا اور جب وہ اندر داخل ہوا تو مجر نواب و قار اور اپنی ہوی کے ساتھ لان میں بیٹے چائے پی رہے تھے۔ اشعر جب جیپ سے اترا تو سب کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں لیکن دفعتاً مجر نواب کے ہاتھ سے چائے کی پالی چھوٹ گئی۔ وہ وحشت زدہ نگاہوں سے اشعر کی جانب دیکھ رہے تھے جو ان کی جانب بڑھ رہا تھا' ان پر ایک دم دیوائی کا دورہ پڑ گیا۔

"أكيا..... وه أكيا.... بالآخر وه أكيا كب تك مين اس سے في سكتا تها جياؤ

بھے بچاؤ ........... وہ بری طرح دوڑے اور دوسرے کھے انہوں نے سکب مرمرکے فوارے سے ٹھوکر کھائی کچھ اس بری طرح گرے کہ سر فوارے کے ابھرے ہوئے جھے نے لگا اور بھیجہ باہر نکل پڑا۔ انہوں نے دو چار بار ہاتھ پاؤں مارے اور دم توڑ دیا۔ وہ بہ میجر پر جھک گئے کین میجر نواب کی روح پرواز کر چکی تھی۔ کرام کچ گیا حا بھی دوڑتی ہوئی آگئی میجر نواب کی بیٹم پر غشی کے دورے پڑنے گئے۔ اب میجر نواب کا اس دوڑتی ہوئی وجود نمیں تھا۔ ڈائری حنا کے ہاتھ میں تھی اور اسے چکر آرہے تھے۔ بسرطور

پر طاری ہوئی تھی بے چارے اشعر کا کیا قصور تھا۔ میجر نواب کی تجییز و تدفین ہوگئ سب کے چرے ملول تھے حنانے تنائی میں و قار کو

اشعرے اس سلیلے میں کھے بھی نسیس کما گیا' آخر کوئی کتا تو کیا ......دیوا تکی تو مجرنواب

"ابو ضمیر کے مجرم تھے ضمیر کے قیدی تھے بھیا' انہوں نے اپنی زندگی میں ایک بھیانک جرم کیا تھا اور وہ جرم ان کے وجود پر مسلط ہوگیا تھا ان کا ضمیر داغدار تھا اور بالآخر اس داغدار ضمیرنے ان کی زندگی لے ل-"

"الله ابو کو معاف کرے در حقیقت حنا انسان بعض او قات انسانیت کے معیار سے انا نیچا گر جاتا ہے کہ اس کے بعد موت بھی اسے قبول کرنے پر تیار نمیں ہوتی ہم میں سے کون کمہ سکتا ہے کہ ابو کی مغفرت ہوگ۔ انہوں نے اعتاد کا قتل کیا تھا لیکن ہی اشعر؟ اشعر کے چرے میں ابو کو امیرالدین کی جملکیاں کیوں نظر آتی تھیں ہی اشعر ہے کون اس سے اس کے بارے میں معلومات تو حاصل کی جائیں۔

مجر نواب کی موت کے تقریباً پندرہ دن کے بعد ایک شام اشعرکے ساتھ لاان پر ہی ا نشست تھی و قار نے یہ سوال اس سے کردیا۔

"اشعر آپ یمال کیا کرتے ہیں! کمال قیام ہے آپ کا! آپ سے کمل تعارف تو ہوئی نہیں سکا!"

"نام تو آپ کو معلوم ہی ہے ، فارسٹ آفیسربن کریمال تعینات ہوا ہوں ، ویسے میرا

"آپ کے والدین 'آپ کے اہلِ خاندان......?"

"جی بال! سب لوگ ہیں۔ ہم دو بھائی ہیں میرے برے بھائی کا نام امیرالدین ہے، وہ بھی فوج ہی میں تھے۔ میجر کے عمدے تک پنج کر شدید زخی ہوگئے اور بے جارے جب واپس آئے تو زخموں سے تدھال تھے۔ ان کی دونوں ٹائلیں تاکارہ ہوگئی ہیں اور کان دی گئی ہیں لیکن باقی سب ٹھیک ٹھاک ہے اب وہ حکومت سے ملی ہوئی زمینوں پر کاشت کاری کراتے ہیں اللہ کے فضل سے بہتر حالت میں ہیں۔ باقی دو سرے افراد میں میری جمالی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بھتیج ہیں۔ اللہ کے فضل سے سب بمتر زندگی گزار رہے ہیں۔"

حنا..... وقار اور بیگم نواب ششدر رہ گئے تب بیگم نواب نے بھرائے ہوئے

لہج میں یو چھا.....

وکیا تہارے بھائی کی صورت تم سے ملتی ہے.....؟

"الی ولی ہم دونوں عمروں کے فرق کا شکار ہیں۔ ورنہ ہمارے خدوخال بالکل كسال بير- آپ نے يہ بات كول يو چھى بيكم صاحب!"

" کچھ نہیں 'بس ایسے ہی" بیگم نواب نے سسکی سی بحر کر کما۔

حنا کئے گی ..... "اور آپ کی بھائی۔ میرا مطلب ہے آپ کے بھائی کی شادی

کمال ہوئی ہے....."

"میری بھانی کی شادی کی بہت بردی کمانی ہے میری بھانی کا نام نجمہ ہے بہت ہی مشکلات سے گزرنے کے بعد ان دونوں کی شادی ہوئی لیکن اس وقت جب میرے بھائی پیروں سے محروم ہو چکے تھے۔ میری بھالی فرشتہ صفات ہیں آپ لوگوں کو ضرور بھی ان سے ملواؤں گا۔ آپ کو ان سے مل کر بے حد خوشی ہوگ۔" اشعر نے

لیکن وہ سب حسرت و یاس میں ڈوب گئے تھے ان کے ول میں ایک ہی بات چبھ ربی تھی کاش میجرنواب کو موت سے پہلے اس بات کا علم ہوجاتا ممکن ہے وہ امیرالدین ے عل کر معافی مانگتے اور ان کا ضمیر انہیں کچوکے دیتا بند کردیتا۔ کاش.....

☆=====☆

فرض اور جنگ

سمندر کی سطح پرتیر نے والے ایک تباہ شد د جہاز کا قصہ۔اس میں موجود مسافر کتوں کی طرح بھونگ رے تھے ..... آخر کیوں؟

اس کیوں کا جواب سی کے پاس نہیں تھا۔

جہاز سمندر کی تلاطم خیزی کو چیر تا ہوا نہایت سبک روی سے بہتا چلا جارہا تھا۔ اس رات فضا شدید کمر آلود تھی۔ کپتان ایڈ منڈ اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا۔ دھیے سروں میں موسیقی کا ریکارڈ نج رہا تھا اور جولیا اس پر اپنے خوبصورت سینڈل کی پتلی اور نوکدار ایڑی سے تال دے رہی تھی۔ اس کے سرمئی ماکل سیاہ بال اس کے سفید چرے پر خوبصورتی سے بھرے ہوئے تھے۔ ایڈ منڈ انظار اور جذبات میں شدت کا قائل تھا اور کی وجہ تھی کہ وہ جولیا سے کافی دور بیٹھا اپنے آپ کو موسیق میں گم ظاہر کررہا تھا۔ اسے جولیا کا بے جین انداز بہت پند تھا۔ جولیا کی آئھول میں گھائی ڈورے تیرنے گئے تھے اور ایڈ منڈ ان کے آثی ہونے کا منتظر تھا۔

اید منڈ ابھی ای جذباتی ماحول سے لطف اندوز ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک کریمہ آواز نے اس دلکش منظر کو برباد کردیا۔ بے اختیار اس کی گردن گھوم گئی۔ کمیونی کمیٹر پر سرچ روم کا خانہ روشن ہوگیا تھا۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور اٹھ کر اس کی ایک "کی" آن کردی۔ دو سری طرف سے ڈیوڈ کی گھبرائی ہوئی آواز سائی دی۔ "کیپٹن ہیلو کیپٹن پلیز۔"

"لیں "کیابات ہے۔" ایڈ منڈ نے ڈیوڈ کی آواز میں پریشانی صاف محسوس کرلی تھی۔ "سرا ہم ایک بہت بوے خطرے سے دوجار ہیں۔" ڈیوڈ گھبرائے ہوئے لہج میں

"كيابات م ولوو؟" المرمند كرسار عذبات محدث ير كا

"بہت قریب بہت ہی قریب ایک جہاز موجود ہے کہرکی وجہ سے وہ دور سے نظر مہیں آسکا تھا۔ اس پر کوئی روشنی نہیں ہے۔ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس پر کسی سے رابطہ قائم کر سکیں 'لیکن ریڈیو آن ہے مگر اس سے مجیب مجیب آوازیں سائی دے رہی ہیں۔"

"میں آرہا ہوں۔" ایڈ منڈ نے کہا اور جولیا چونک کراسے دیکھنے گئی۔
"سوری ڈارلنگ تہیں انظار کرنا ہوگا۔" اور پھرتی سے کیپ اٹھا کر دروازے سے
اہر نکل گیا۔ اس وقت جولیا کو منانے یا معذرت کرنے کا وقت نہیں تھا۔
جولیا غصے سے اپنے ہونٹ کافنے گئی۔ حالانکہ ایڈ منڈ چاہتا تو ڈیوڈ سے تفصیلات
معلوم کرکے وہیں سے ہوایت جاری کرسکتا تھا۔ گروہ خطرہ مول لینے کا قائل ہی نہیں تھا۔
خوادر عمل کرو۔ سوچنے کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب عمل کیا جارہا ہو۔ اس
نے دیزی سے سیڑھیاں طے کیس اور سرچ روم میں پہنچ گیا۔

يرن دُيودُ ويو اسكرين پر سامنے د كيھ رہا تھا۔

"میں نے پورے جماز پر روشنیاں آن کرنے کی ہدایات جاری کردی ہیں۔" اس نے کہا۔ ایڈ منڈ کو اس بھیانک خطرے کا گمان بھی نہیں تھا۔ اسے اپنے بدن میں سرسراہٹیں محسوس ہو کیں۔ اس کا دماغ چکرانے لگا تھا۔

ور کسی میں میں ہوئی ہیں۔ ڈیوڈ کی تو گھکھی بندھ گئی تھی۔ ایڈ منڈ نے اپنے اعصابی تناؤ کو دور کرنے کی بھرپور جدوجہد کی اور اس میں کسی حد کامیاب ہوگیا۔

سرچ لائٹوں نے بڑا بھیانک منظر پیش کیا تھا۔ بہت ہی تھوڑے فاصلے پر ایک بہت
بڑا ٹینکر موجود تھا۔ سیاہ اور ویران جیسے اس پر کسی ذی روح کا وجود ہی نہ ہو۔ سمندر کی
اس اسے کشاں کشاں جماز کی طرف لارہی تھیں اور فاصلہ بتدر تج کم ہوتا جارہا تھا۔
مورت حال اس قدر خوفاک ہوگئی تھی کہ اب جماز کا رخ بھی بدلا نہیں جاسکیا تھا۔ غلطی
سراسر ڈیوڈ کی تھی۔ اس کی ذمہ داری تھی کہ بسرحال اتنی دور نگاہ ضرور رکھے کہ کسی
فوری خطرے سے نمٹا جاسکے لیکن نہ جانے کیوں اس سے بیہ خوفاک غلطی سرزد ہوگئ

مینکر میں ضرور تیل بھرا ہوگا اور صرف چند لمحات ' صرف چند لمحات میں وہ جماز سے عکرا جائے گا اور سمندر کی میہ کمر بلی رات سرخ ہوجائے گا-

اند مند نے اپی بوری دمائی صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کا نیصلہ کیا۔ اس سے زیادہ تنزی سے اس نے دیادہ تنزی سے اس نے بوری زندگی میں نمیں سوچا تھا۔ بورے جماز کے عملے سے رابطہ کے لئے تمام آلات کام کررہے تھے۔ اید مند نے اپنے حواس مجتمع کئے اور بوری قوت سے لئے تمام آلات کام کررہے تھے۔ اید مند نے اپنے حواس مجتمع کئے اور بوری قوت سے

"دنڈر فل- ای قوت سے پیچھے ہٹتے رہو-" "لیس کیپٹن-" بل نے جواب دیا-

جماز اب تیزی سے پیچھے جارہا تھا لیکن خطرہ صرف چند گر پیچھے ہٹا تھا۔ موت ابھی ہمی زیادہ دور نہیں تھی۔ ابھی تو کافی جدوجمد درکار تھی اور تقریباً تین منٹ کی سخت مددجمد کے بعد جماز کافی پیچھے آگیا تھا۔

"بل-" ايد منذ نے پُرسکون کھے ميں كما-

"وليس چيف**-**"

"اب اسبيد كنثرول كرو-"

"اوکے چیف-"

جماز پر کافی چمل کیل ہوگئ تھی۔ یہ بھی ایک کارگو شپ تھا۔ مسافروں کے صرف چند کیبن تھے سب بچارے اپنے طور پر بھاگ دوڑ کررہے تھے۔ جماز آہستہ آہستہ سمست ہوتا جارہا تھا۔ پھروہ رک گیا۔

> وکیونی<sup>.</sup> مکیون-

"لی*س بل*۔"

"جماز رک گیا ہے۔"

"اب اسے دائیں ست موڑنے کی کوشش کرد۔ خطرہ ٹل گیا ہے۔ کھلے سمندر میں جہاز موڑنے کی خطرناک کوشش شروع ہوگئی اور تھوڑی دیر کے بعد یہ مرحلہ بھی طے ہوگیا۔ اید منڈ نے ایک بھرپور سانس لی اور ڈیوڈ کی طرف دیکھا اور اس کی روح حلق میں آئی۔ تب ہی اید منڈ نے سوچا کہ جو ہونا تھا سو ہوچکا اب اس کو مزید کیا خوفزدہ کرنا۔ اس

نے زم کہے میں ڈیوڈ کو آواز دی اور کہا۔

"جاؤ كوكى محندًا سامشروب لاؤ- خود بهي پيد اور مجھے بھي بلاؤ-"

اور ڈیوڈ اس غیرمتوقع رویہ پر جران ساموکر رہ گیا۔ پھروہ کی ہرن کی طرح کمی کمی کمی اور ڈیوڈ اس غیرمتوقع رویہ پر جران ساموکر رہ گیا۔ پھروہ کئی اور ایڈ منڈ دو سری کارروائیوں کھلا نگیں مارتا ہوا اپنے جیف کے لئے مشروب لانے چلا گیا اور ایڈ منڈ دو سری کارروائیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ کی طرف متوجہ ہوا۔ "ہاں ڈیوڈ اب تفصیل سے بتاؤ۔ تمہیں ٹینکر کی موجودگی کا احساس کب ہوا؟"

" سراندازه بی نه موسکا-"

''ہیلو انجن روم۔ ہیلو بل۔'' ''لیس سر۔'' بل نے جواب دیا۔

"سارے انجن بند کردو۔ مین آف کردو' ہری اپ۔" اور چند لمحات میں جماز پر سالا کیا۔

"ہلویل-" ایڈ منڈ کے انداز میں اب موت کا ساسکون تھا۔

"لیس سر۔"

"منام انجنول کو ریورس میں لگا دو اور پھرمین آن کردو جھکے کی پرواہ نہ کرو' جہاز جس قدر جلد چیچے ہٹا گئے ہو ہٹا دو۔ اگر زندگی در کار ہے۔"

اور دوسری طرف سے بل نے شاید جواب دینے کا وقت بھی کام میں صرف کرنے کا فیصلہ کرلیا تھا۔

"اوہ 'جناب یہ ایک اچھی کوشش ہے۔" ڈیوڈ نے کما۔

سامنے سے ٹینکر برابر آگے بردھا چلا آرہا تھا لیکن ایڈ منڈ نے جو ہدایات جاری کی ۔

تھیں اگر توقع کے مطابق اور برونت ہوجاتا تو کچھ امید پیدا ہوسکتی تھی۔ تھینہ ایر نہ

ڈیوڈ نے ہونٹ جھینج کئے خود ایڈ منڈ نے مضبوطی سے ایک ہینڈل ککڑ لیا لیکن دوسرے بے شار لوگ خطرے میں تھے لیکن ایڈ منڈ اس وقت کوئی خیال ذہن میں نہیں اُ

پھر اچانک جہاز کے انجوں کا مخصوص شور ابھرا اور جان جیسے حلق میں آگئ۔ اور اس کے بعد ایک خوفناک جھٹکا لگا۔ جہاز رکا اور پھر پیچھے سرکنے لگا۔ پانی نے اسے بمشکل ا مگه دی تھی۔

ب ملکن وہ انجن جو محفوظ قوت رکھتے ہیں اور ایمرجنسی کے استعال کے لئے ہوتے ہیں اس جدوجمد میں شریک ہوگئے تھے۔ اس جھنگے سے جو پکھ ہوا اس کے بارے میں سوچنا ب کار تھا۔ ب شار آوازیں ابھریں تھیں ان میں چینیں بھی شامل تھیں اور کراہیں بھی۔ تھوڑی دیر کے بعد جماز اور ٹیکر میں فاصلہ نمایاں ہوگیا۔ ایڈ منڈ نے سکون کا سانس لیا تھا۔

دوسرے لمحہ پھراس نے بل کو پکارا۔

"ہيلوبل-"

ووليس چيف-"

"ریڈیو آفیسر کا کیا بیان ہے؟"

"اس نے ٹینکر پر ایمر جنسی کال کیا مگر کوئی جواب نہ ملا۔ بس عجیب عجیب آوازیں آر<sub>ائ</sub> تھیں۔" ایڈ منڈ نے ڈیوڈ سے پوچھ کچھ مناسب نہ سمجھی اور ریڈیو روم کی طرف چل پڑا۔ "ہوں۔ کیا صورت حال ہے۔" ایڈ منڈ نے ریڈیو آفیسرسے یوچھا۔

"انو کھی آوازیں آرہی ہیں' انسان تو بول رہے ہیں گر ان کے الفاظ بے معن

"دوباره رابطہ قائم کرو۔"

چند ساعت کے بعد رابطہ قائم ہوگیا اور اس کے ساتھ ہی ایک عجیب آواز سال

"اوه- ابھی تو کمن ہوں ' دیکھو ' میری دم بھی نہیں نکل ہے-"

"ہلو 'ہلو۔ جواب دو 'کیا تہیں کوئی حادثہ پیش آگیا ہے۔ کیا تم ٹیئر پر روشنی نمیں کر سکتے 'ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں۔ "

"باتی بچا ایک...... دو..... تین....... " یمی آوازیں سائی دیں اور پھر خاموشی جھا گئی۔

اید مند نے اندازہ لگایا کہ جو کوئی بھی بول رہا ہے کم از کم نشے میں نمیں ہے۔ کیونکہ نشے میں آواز لڑ کھڑا ہی جاتی ہے۔ تب کافی غور وخوض کے بعد اس نے ریدیو آفسر کو ہدایت کی کہ وہ برابر رابطہ قائم رکھے اور اگر کوئی کام کی بات معلوم ہوتو اسے فوراً مطلع کرے۔ اید منڈ ریدیو روم سے باہر نکل آیا۔ اس نے پورے جماز کا ایک راؤنڈ لگایا اور عملے اور دو سرے لوگوں کی خیریت معلوم کی۔ ہر مخص اپنے اپنے کام میں تندی سے معلوم نے ساتھ اپنے فرائض کی بجا آوری میں معروف تھا۔ الله معروف تھا۔ الله

منڈ اپنے عملے کے ہر فرد کے کام سے مطمئن تھا۔
ایڈ منڈ نے سب مسافروں کو تسلی دی اور بتایا کہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بس کچھ خرابیوں کی بتا پر سے دھوڑی دیر کے بعد کرابیوں کی بتا پر سے حادثہ پیش آیا۔ باقی تفصیلات صبح کو بتائی جائیں گی۔ تھوڑی دیر کے بعد کپتان کو اطلاع کمی کہ کوئی خطرناک صورت حال پیش نہیں آئی۔ لوگ زخمی ضرور ہوئے ہیں لیکن خطرناک حد تک نہیں۔ یہ دو سری خوش بختی تھی۔

تب اید منذ کو جولیا کا خیال آیا اور اس کے قدم تیزی سے اپنے کیبن کی طرف اٹھ

گئے۔ جوں ہی وہ دروازہ کھول کر کیبن میں داخل ہوا تو جرائی سے اس کی آ تکھیں پھٹی کی پھٹی دہ گئیں۔ جولیا ایک وزنی ریک کے سمارے سرکے بل کھڑی ہوئی تھی۔ ایڈمنڈ نے اس کے قریب پہنچ کر جلدی سے اسے سیدھاکیا اور اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھا کر اسے بیڈیر لاکرلٹا دیا۔

## ☆=====☆=====☆

دوسری صبح اید مند نے ضروری محرورفیات سے فارغ ہوکر ٹینکر پر جانے کا فیصلہ کیا اور چارلا نف بوٹ ضروری سامان سے آراستہ ہوکر سمندر میں اتر گئیں۔ اب وہ ٹینکر پر برقتم کی صورت حال سے نمٹنے کے لئے تیار تھے۔ بلاشبہ یہ ایک خطرناک کام تھا۔ ٹینکر کا بام دور سے پڑھ لیا گیا یہ ایک یمودی کمپنی کی ملکیت تھا۔

لاکف بوٹ ٹینکر کے نزدیک پہنچ گئیں۔ ایڈ منڈ نے اس خیال سے رسی کی مضبوط سیرهیاں ساتھ لے لی تھیں کہ ہوسکتا ہے جماز پر سے ان کی پذیرائی نہ کی جائے اس وقت سندر پر سکون تھا۔ گویا قدرت ان کی مدد پر آمادہ تھی۔

دو آدمیوں نے پوری ممارت سے سیرهی اچھالی اور پہلی ہی کوشش میں کامیاب ہوگئے۔ اسی وقت ایدمنڈ کے ایک ساتھی رابرٹ نے کہا۔

"میرا خیال ہے جناب' ہمیں مخاط رہنا چاہے۔ ممکن ہے مینکر پر ہمیں نقصان پنجانے کی کوشش کی جائے۔"

"تمهارے پاس پستول ہے؟"

"ہاں۔" «بہ تم ہی بیجہ بیجہ ہیری"

"بس تم میرے پیچھے پیچھے آؤ۔" اس نے کما اور پھر سیر می سے مینکر کے آئن بدن پر بہلا قدم ایڈ منڈ نے رکھا لیکن وہ احمقانہ بمادری کا قائل نہیں تھا۔ جب تک اس کے دس بارہ آدمی مینکر پر نہیں بہنچ گئے اس نے آگے قدم نہیں بردھایا۔

نیکر پر خاموثی چھائی ہوئی تھی۔ انجن بند تھے اور نیکر لہوں کے رحم وکرم پر تھا تب اید منڈ نے اپنے ساتھیوں کو جو سب کے سب مسلح تھے ہدایت کی کہ گولی اس وقت تک چلانے کی کوشش نہ کی جائے جب تک دو سرے ذرائع مسدود نہ ہوجائیں۔ پھراس نے نیکر پر زور زور سے آوازیں لگائیں۔

" تم لوگ كمال مو؟ بابر آؤ ، بم تمهارى مدد كريس كے ليكن كى باركى بكار كے بعد بھى

کوئی جواب نہ ملا۔ تب اس نے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا اور وہ سب منظم طور پر آگر بڑھنے گئے۔ سب سے پہلے کیبن میں دو آدمی نظر آئے جن کے بدن پر جہاز کے ملازموں کے لباس تھے لیکن وہ گھٹنوں میں سر دیئے کتے کے پلوں کی طرح چیاؤں چیاؤں کررہ تھے۔ ان کے بدن کانپ رہے تھے۔ ایڈ منڈ نے انہیں کھڑے ہونے کے لئے کما لیکن وہ اس کی آواز بن کر او ٹدھے منہ زمین پر لیٹ گئے اور زور زور سے چیخنے گئے۔ ایڈ منڈ نے بغور ان کا جائزہ لیا۔ بظاہر ان کی حالت زیادہ خراب نہیں تھی۔ لباس وغیرہ بھی درست تھے۔ ہاں چرے سے وحشت نیک رہی تھی لیکن جس انداز میں وہ کانپ رہے تھے اور چیاؤں چیاؤں چیاؤں جیاوں گررہے تھے۔ اس سے اندازہ ہورہا تھا کہ وہ ضرر رسال نہیں ہیں۔ جب ایڈ منڈ نے انہیں بازو سے پکڑ کر اٹھانے کی کوشش کی تو انہوں نے زور زور سے چیخا شروع کردیا اور ایس بی چینیں جماز کے دو سرے حصوں سے بھی بلند ہونے گئیں۔ ان شروع کردیا اور ایس بی چینیں جماز کے دو سرے حصوں سے بھی بلند ہونے گئیں۔ ان

"اسی باندھ لو۔" ایڈمنڈ نے کہا اور اپنے دو آدی ان کی گرانی پر مامور کرکے دوسرے لوگوں کے ساتھ جہاز کے دوسرے حصوں کی طرف دوڑ پڑا۔

مختلف کیبنوں سے نو کتے کے بلیے بکڑے گئے ان سب نے چیننے کے موا کچھ نہیں کیا تھا۔ یہ سب بظاہر اچھی حالت میں شے ان کے جسموں پر نہ تو زخم وغیرہ کے نشانات شے اور نہ ہی لباس بوسیدہ تھے۔ بس وہ سب سنجیدگ سے بلوں کی طرح چیخ رہے تھے۔ بھی کچھ بولنے کی کوشش بھی کرتے لیکن وہ سب کچھ نا قابل فہم تھا۔

اور پھر انہیں پہلے المیہ سے دوچار ہونا پڑا۔ یہ دولاشیں تھیں ان کے لباس پھٹے ہوئے تھے اور جسم پر جگہ جگہ خراشیں تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے دونوں آپس میں لڑتے لڑتے مرگئے ہوں۔ ان کے بدن کے بہت سے جھے ٹوٹے ہوئے تھے لیکن اس لڑائی میں کوئی بتصار استعال نہیں کیا گیا تھا۔

ایڈ منڈ نے ان کا جائزہ لیا اور آگے بڑھ گیا۔ اب اس کے ساتھ صرف رابرٹ تھا باتی لوگ دوسرے حصوں کی تلاشی لے رہے تھے۔

ایدُ مندُ نے رابرٹ کو ایک کیبن کی طرف بھیج دیا۔ سامنے ہی کپتان کا کیبن تھا خود وہ اس طرف بڑھ گیا صرف یہ ایک کیبن تھا جو اندر سے بند طلا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا کہ کوئی اندر موجود ہے اور اتنی عقل رکھتا ہے کہ کیبن کو اندر سے بند کرلے۔ ایدُ مندُ

ایک بار' دوبار' اور پھر تیسری بار دستک دینے ہی والا تھا کہ دروازہ طوفانی انداز میں کھلا اور ایک جو فاک دھاڑ سے ہی ایک لمحہ ایک منڈ اس دھاڑ سے ہی سنطا تھا۔ اگر نہ مبتعلیا تو اس کا سرکی حصوں میں تقیم ہوجاتا۔ بیلیج کی ضرب جہاں بھی پہتی کاری ہوتی لیکن بیلیج دروازے کی چو کھٹ سے تکرایا تھا۔ زور دار آواز ہوئی تھی اور خومند آدی ایک قدم بیجھیے ہٹ گیا تھا۔

بیلی پر اس کی گرفت نمایت مضبوط تھی۔ وہ وحثی صفت آدی غراتا ہوا باہر نکل آیا۔ ایڈ منڈ بیحیے ہٹ گیا۔ اب کھلی جگہ تھی۔ ایڈ منڈ بیح بیٹا نوجوان تھا۔ وہ اپ آپ کو اس آدی کی ضربوں سے بخوبی بچا رہا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو بستول نکال سکتا تھا لیکن بستول استعال کرنے کا خیال تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اسے بھی دوسرے لوگوں کی طرح گرفار کرنا چاہتا تھا۔ نیم وحثی انسان کافی جسیم تھا اس کا بدن تھوس تھا۔ چرے پر داڑھی اور خٹک بال بھرے ہوئے تھے۔ وہ ایڈ منڈ کو گھورتے ہوئے ہے در بے وار کررہا تھا۔

ایڈمنڈ کی سمجھ میں نمیں آرہا تھا کہ کیا کرے اس سے قبل کہ وہ کوئی فیصلہ کرتا اسے رابرٹ نظر آیا۔ رابرٹ نے بھی اندازہ لگالیا تھا کہ ایڈمنڈ اپنے دشمن کو کوئی نقصان نمیں پنچانا چاہتا چنانچہ وہ تیزی سے مڑا اور جب دوبارہ برآمہ ہوا تو اس کے ہاتھ میں لوہ کا ایک مضوط سریا نظر آرہا تھا۔ اس نے نمایت خاموثی سے اس کے سر پر وار کیا اور خومند مخفی لڑکھڑا کر گریڑا۔

"شكريه رابرك ليكن يه توديكهو دار زياده مملك تونيس ب-"

"ننیں چیف ' صرف اتنا کہ یہ درست ہوجائے۔" رابرٹ نے جواب دیا۔

"اہے بھی دو سروں میں شامل کردو۔" اید منڈ نے کمااور دوبارہ کیبن کی طرف بردھ گیا۔ اس کی چھٹی حس کمہ رہی تھی کہ ضرور اندر کوئی اور بھی موجود ہے اور جو نمی اس نے کیبن میں قدم رکھاایک تیز نسوانی چخ اس کی ساعت سے اکمرائی۔ وہ چونک پڑا۔

میرے اوپر حملہ کیا تھا۔ چنانچہ اس کو معمولی سا زخمی کرکے قابو میں کیا گیا ہے۔" "اده-" الركى نے ايك سكى لى- "زخم كمرا تو نميں ہے-"

واپس چل پزیں۔

"نسي- آب بالكل ب فكر ربي- "ايدمند نے اسے تسلى دى- پراس نے اپنے آدمیوں سے صورت حال معلوم کی۔ جہاز پر تین لاشیں ملی تھیں اور کوئی خاص بات نہیں تھی۔ نیکر خالی تھا۔ شاید وہ کمیں تیل لینے جارہا تھا۔ اید مندنے اپنے ساتھیوں سے مختصر سا مدورہ کیا۔ میکر کے لئے کچھ نہیں کیا جاسکتا تھا البتہ اس کی تصاویر لے لی گئیں تاکہ آگے اطلاع دے دی جائے پھروہ گر فقار شدہ لوگوں کے ساتھ لا نف بوٹس پر اتر صحے اور کشتیاں

دوسری طرف کارگوشپ کا باقی عمله ان کا منظر تفاکر فنار شده لوگوں کو بردی مشکل سے جماز پر چڑھایا گیا اور پھران کے لئے انظامات کئے گئے۔ لوکی کو جولیا کے سپرد کردیا گیا۔ اسے فوری طبی امداد فراہم کی گئی اور طاقت کی دوائیں اور انجاشن فراہم کئے گئے۔ اید مند نے نیکر کے دوسرے گر فار شدہ لوگوں کو بھی طبی الداد دلوائی۔ وہ نیکر کی انو کھی صورت حال جانے کے لئے بے چین تھا۔ بسرحال اس بارے میں اور اس کی سلی كرتی تھی لیکن اید منڈ نے اسے ایک پُرسکون رات آرام کے لئے دی۔ دوسرے دن وہ کافی رُسكون مقى- دوببرك كھانے كے بعد ايليانے مينكركى كمانى سانى شروع كى-

"كيٹن والنن مغربي يورپ ك ايك ملك سے تيل كے كر چلا- اسے مل ابيب پنچنا تھا۔ ٹینکر پر ایلیا کے علاوہ تنس افراد اور موجود تھے۔ یہ سب ٹینکر کا عملہ تھا۔ صرف ایلیا اس میں غیر قانونی حیثیت رکھتی تھی۔ وہ والٹن کی محبوبہ تھی ایک سال قبل دونوں ملے تھے اور اس کے بعد سے والٹن نے اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ اس نے آج تک اپنے لاابالى بن كى وجه سے شادى نہيں كى تھى ليكن ايليا كے لئے وہ بے حد سنجيدہ تھا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایلیا سے شادی کرے گا-

والنن ایک سجیده اور متین مخص تھا حد درجه رحمل اور جدرد اس کا بورے عملے کے ساتھ سلوک نمایت دوستانہ تھا۔ میرے بارے میں سب کو معلوم تھا'کیکن ایک طرح ے میں جماز پر پوشیدہ تھی۔ کیونکہ بسرحال میری حیثیت اس جماز پر غیر قانونی تھی۔ انہوں نے نمایت جالا کی سے میرے لئے ایک خفیہ کیبن بنا دیا تھا۔ جمال میں ضرورت کے وقت اس طرح پوشیدہ ہو علی تھی کہ ہیرونی لوگ مجھے تلاش نہ کر سکیں۔

وکیا تمهارے ہوش وحواس قائم ہیں۔" اس نے نرم کیج میں پوچھا اور اڑکی پر جے

"اگر تم ہوش میں ہوتو انٹا س لو' میں دسٹمن نہیں ہوں میں تہماری مدد کرنا جاہتا

"تم۔ تم۔ کیاتم ان لوگوں میں سے نہیں ہو؟" اڑکی نے لرزتی آواز میں یو چھا۔ "میں نمیں جانا کہ تم کن لوگوں کی بات کررہی ہو' میرا نام اید منڈ ہے اور میں قريي جهازے تمهاري مدد كے لئے اس جهازير آيا مول-"

"آه- كياتم يح كمه رب مو-"لاك ايى خوشى دباتى موكى بولى-"بان میں تھیک کہ رہا ہوں۔ تم باہر نکل کرد کھ سکتی ہو۔"

"لكن وه وه آه وه سب ياكل موسك إيس ايك بهي تحيح الدماغ نسي ب- والثن مجمی' وہ بھی تو صحیح الدماغ نہیں ہے۔ کماں ہے وہ؟"

"والثن كون؟ وه جو ابھى تمهارے كيبن ميں تھا-"

" تھیک ہے ہارے آدمی اسے لے محتے ہیں۔" "کیا وہ سب تمهارے قبضہ میں ہیں؟"

"وہ سب اچھے انسان ہیں' کیکن پاگل ہو میتے ہیں وہ سب بے ضرر ہیں۔ آہ۔ ان میں سے بیشتر مرکئے ہیں اب تو چند ہی باقی بچے ہوں گے۔ وہ دن رات دھاچو کری مچاتے رہتے تھے۔ کتوں کی طرح بھو نکتے تھے۔ مگروالٹن ایسانہیں کرتا تھا۔ وہ تو بس خاموش بیٹا سوچتا رہنا تھا۔ جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کررہا ہو' کیکن افسوس میں اس کی یادداشت بھی داپس نہیں لاسکی۔" لڑکی نے دونوں ہاتھوں سے منہ چھپالیا اور مسکنے لگی۔

"حوصلہ رکھیں مس جم سب مل کر کوشش کریں گے۔" وہ اڑی کو لئے ہوئے باہر نکل آیا اور وہاں پہنچ گیا جہال کر فمار شد گان اینے اپنے گھٹنوں میں سر دیئے بیٹھے تھے اور وہی تجیب وغریب چیاؤں چیاؤں کررہے تھے۔ والثن بھی ان لوگوں میں شامل کردیا گیا تھا۔ "ارے یہ کیا ہوا؟" اُڑکی نے والٹن کے سریر بندھی پی دیکھ کر کما۔

''کوئی خاص بات نہیں' کیبن سے نکلتے وقت اس کے ہاتھ میں بیلیہ تھا۔ اس نے

کیبن میں کھانے پینے کی اور دو سرے استعال کی چیزیں مہیا کر دی مئی تھیں ہاکہ حمى ناگماني آفت ير ميس كئ دن تك اس ميس بوشيده ره سكول- بسرصورت ميكر تيل ل کر چل پڑا۔ شب وروز حسبِ معمول تھے کوئی خاص بات نہ تھی ہمیں سفر کرتے ہوئے آٹھوال دن تھا۔ نب صبح کو ملاحوں نے بتایا کہ سمندر میں ایک چھوٹی سی کشتی نظر آرہی ہے جو بار بار ابھر رہی ہے اس پر سفید کپڑا بندھا ہوا ہے جو شاید مدد کے لئے ہے۔

والنن کو اطلاع ملی تو وہ بے چین ہو گیا۔ اس نے فوری طور پر نمینکر کی رفار کم کراکے ایک لائف ہوٹ کشتی کے تعاقب میں روانہ کی۔ چھوٹی کشتی کا مسافر ایک خوش ا رو جوان تھا۔ اس کی داڑھی برھی ہوئی تھی اور آ تھوں میں سیاہ طلقے نظر آرہے تھے۔ لباس پھٹا ہوا تھا اور اندازہ ہورہا تھا کہ وہ ایک طویل عرصہ تک سمندر کی صعوبتوں کا شکار رہا ہے۔ چھوٹی کشتی میں اس کا مختصر سا سامان موجود تھا جو دو سوث کیسوں پر مشمل تھا۔

سوك كيس لاك تھے اور يوں لگتا تھا جيے نوجوان انسي ائي زندگي سے زيادہ عزيز ركھتا ہو۔ اس کی حالت اتن خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے بول بھی نہ پارہا تھا۔

والٹن نے اسے تسلی دی اور اسے فوری طبی امداد دی گئی۔ نوجوان کی آواز جب کھلی تو اس نے پہلی درخواست میں کی کہ براہ کرم اس کے سوٹ کیسوں کی تلاشی نہ لی جائے۔ والٹن نے نوجوان کو تسلی دی اور کہا کہ وہ اطمینان رکھے 'کوئی کام اس کی مرضی کے خلاف نمیں کیا جائے گا۔ وہ جب کس سے متاثر ہوجاتا تھا تو اس کے لئے سب کھھ کرنے کو تیار ہوجاتا تھا اور در حقیقت اس نوجوان کی شخصیت بے حد پر کشش تھی۔ والٹن خود تو چو کلہ کافی تن وتوش کا مالک ہے اس لئے اس کالباس تو نوجوان کے بدن پر نہ آسكاليكن اس كى جمامت كے ايك سكنڈ آفيسر كالباس اے دے ديا گيا اور اس كى شيو وغیرہ بنوائی گئی تو نوجوان پر خود بخود پیار آنے لگا۔ والٹن اس سے برے بیار سے بیش آرہا

دو دن تک اس کو ممل آرام کرنے دیا گیا لیکن تیسرے دن نوجوان نے کما کہ اب وہ بالكل نھيك ہے۔ والنن اس كے بارے ميں جاننے كے لئے بے چين تھا۔ چنانچہ اس نوجوان نے اپنا نام ابو الفہر بتایا۔ اس نے کما کہ وہ اسمگانگ کرتا ہے اینے ساتھیوں کے ساتھ وہ مال لے کر دوئی سے آرہا تھا راہتے میں آپس میں جھڑا ہو گیا اور جھڑے نے اتی شدت اختیار کرلی کہ انہوں نے ایک دوسرے پر فائرنگ شروع کردی۔ زیادہ تر مارے

سے اپھے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ وہ بھی بڑی مشکل سے اپی جان بچاکراس کشتی کے ذریعے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔

لیکن اس کے بعد کی صعوبتوں نے ابوالفہر کو تدھال کردیا۔ سمندر کے دن رات اور بھوک پایس نے اسے زندگی کی اہمیت کا احساس دلایا اور مابوی کے آخری کھوں میں

والنن نے اس کی مدد کی۔

نوجوان کی صاف گوئی والٹن کو بھی پیند آئی تھی لیکن وہ پریثان ہوگیا۔ جماز پر ایک ا ہے آدمی کی موجودگی اس کی پوزیش خراب کر سکتی تھی اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا۔ چنانچہ وہ بورا دن پریشان رہا۔ رات کو اس نے مجھ سے بھی میں بات کی اور بالآخر فیصلہ کرلیا کہ نوجوان سے مدردی اپنی جگہ ہے اس کی زندگی فی گئی لیکن مل ابیب پہنچ کروہ اے اس

کے سوٹ کیسوں سمیت دکام کے حوالے کردے گا۔

"إل مي اس سے قبل ايك كام اور كرول كا أكر الدالفبرية سوث كيس كيس تلف كرنے پر تيار ہوجائے يا انہيں ميرے سامنے سمندر ميں پھينك دے تواس صورت ميں' میں اسے نسی نہ نسی طرح ساحل پر آثار ہی لوں گا۔ اتنا خوبصورت نوجوان اور ایسے غلط راستوں پر۔ بات تو افسوس کی ہے۔" اس نے کما تھا۔

"ميرا خيال ہے والنن اے زندگی نے اتنا مايوس كيا ہے كه وہ اس بات ير تيار ہوجائے گا اور پھروہ تمہارے حسنِ سلوک سے بھی متاثر ہے۔ اگر تم اسے نرمی سے سمجھاؤ کے تو وہ مان بھی جائے گا۔"

"میں بوری کوشش کروں گا۔" والٹن نے گردن ہلائی اور پھر ہم لوگ آرام سے

لیکن دو سری صبح نینکر کے عملے' والٹن اور خود میرے لئے بڑی سنسنی خیزی گئے ہوئے تھی' سب حیران تھے' سب کے سب بدحواس ہوگئے تھے' مینکر پر تیل کا ایک بہت برا ذخيره تها- تيل كاايك بورانينك بعرا مواتها- البته دوسرانينك خالي تها-

اور بھرے ہوئے منک کے اوری حصے پر ابوالفہر نمایت اطمینان سے مورچہ لگائے بیضا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ایک خود کار مشین من کی ہوئی تھی جو جاروں طرف گھوم یتی تھی۔ نزدیک ہی ایک اسٹینڈ پر ایک جھنڈا لہرا رہا تھا جس کا رنگ اور نشان کسی ملک کا تعین نہیں کرتا تھا۔ یعنی نامانوس تھا۔

اس کے ایک ہاتھ میں میگافون تھا اور وہ بڑی دلچیپ نگاہوں سے نینکر کے عملے کے افراد کو دکھ رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں پر ایک دلچیپ مسکراہٹ تھی اور وہ بے حد پُرسکون نظر آرہا تھا۔

والٹن کو جب یہ اطلاع کمی تو وہ ششدر رہ گیا اور پھر تیار ہوکر میرے ساتھ ان لوگوں کے قریب پہنچ گیا جو اسے دیکھ رہے تھے۔

اس سے قبل کہ وہ لوگوں سے صورت حال پوچھے میگا فون پر ابوالفہر کی آواز نجی۔

"مران کیپٹن والٹن میں تمہارا ہی انظار کررہا تھا۔ سب سے پہلے میری ایک وارنگ سنو۔ تم یا تمہارے ساتھیوں میں سے کوئی میرے نزدیک آنے کی کوشش نہ کرے۔ میری نگاہیں چاروں طرف ہیں اور بات صرف ایک بلکے سے اشارے کی ہے۔ "لیعنی میں اگر مشین گن نہ بھی استعال کرسکا اور تم لوگوں میں سے کوئی جھے زخمی یا بلاک کرنے میں کامیاب ہوگیا تب بھی مرتے مرتے میں ایک سرخ بٹن کو دبادوں گاجو ذرا سی بندی پر بخوبی دیکھا جاسکتا ہے۔ اور ہاں اس سرخ بٹن کے بارے میں تفصیل نوٹ کرلو۔ بھی بعد میں کمو کہ میں نے دھو کہ دیا تھا۔ کیپٹن ان سوٹ کیسوں میں منشیات نہیں کرلو۔ بھی بعد میں کمو کہ میں کے دھو کہ دیا تھا۔ کیپٹن ان سوٹ کیسوں میں اس مہم کے لئے میں اکا تھا تو اب ان چیزوں کی تفصیل بھی کار آمد چیزیں تھیں جے سرانجام دینے کے لئے میں نکلا تھا تو اب ان چیزوں کی تفصیل بھی

والٹن کا چرہ عجیب سے تاثرات لئے ہوئے تھا اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ بیا سب کچھ کیا ہورہا ہے۔ کہیں وہ کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا ہے اور ابوالفہر کی آواز نے اسے جو نکا دیا۔

سن لو- تفصیل کچھ یول ہے۔ اس نے کمنا شروع کیا۔"

"دیکھویہ میرے پاس ایک چھوٹی ہی ڈرل مشین ہے لیکن یہ ایک ایٹی بیٹری ہے چاتی ہے اور اس کی کارکردگی جیرت انگیز ہے۔ یہ صرف تمیں سینڈ میں سخت ترین فولاد میں ڈیڑھ فٹ گرا سوراخ کر سکتی ہے اور اس سوراخ کا قطر دو انچ تک ہو سکتا ہے۔ فیکر کی وہ چادر جس کے نیچ تیل موجود ہے پوری ایک انچ موٹی ہے۔ چنانچہ میں نے اسے کی وہ چادر جس کے ساتھ صرف دو سوت چھوڑ دیا ہے اور تیل سے دو سوت اوپر میں نے چار ان چوڑے دو خول بنائے ہیں اور ان دونوں خولوں میں دو اٹاک ڈاکٹاائٹ فٹ ہو چکے انچے جو ڈول بنائے ہیں اور ان دونوں خولوں میں دو اٹاک ڈاکٹاائٹ فٹ ہو چکے

ہں۔ ان کا وزن بہت معمولی ہے لیکن ان کی کارکردگی تمہارے تصورات سے کمیں زیادہ جہت انگیز ہے۔ یہ فولاد کی ایک فٹ چوڑی چادر پھاڑ کتے ہیں اور ان سے نگلنے والی تیز شعاعیں ایک مربع فرلانگ کے اندر اندر ہر چیز کو خاکشر کر سکتی ہیں۔ چار باریک تار اس سے مسلک ہیں اور ان تاروں کا کنکشن میں اس چھوٹی میں مثین سے کرچکا ہوں جس کا نچلا حصہ میکنٹ کا ہے۔ گویا یہ مشین نینکر سے چپکی ہوئی ہے مرخ بٹن اتنا ملائم ہے کہ بہت ہی فظیف سے اشارے پر دب سکتا ہے۔

" چنانچ میرے مربان دوست والٹن مجھے یقین ہے کہ تم نے اس صورت حال کی خواکت کا احساس کرلیا ہوگا۔ میرے سوٹ کیسوں میں جیسا کہ میں پہلے جا چکا ہوں بہت کی چزیں تھیں جن میں یہ بلکی نہایت کار آمد اور مئوثر مشین گن اس کے میگزین میرے وطن کا یہ مقدس جنڈا اور یہ ایک اٹاک بہتول ہے جو صرف اس لئے ساتھ لیا گیا ہے کہ اس کا تجربہ کرکے تہیں بتا دیا جائے کہ جو پچھ کما گیا ہے وہ غلط نہیں ہے اس کے علاوہ میرے پاس نیند ختم کرنے والی گولیاں بھی ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہفتول جاگئے کے باوجود انسان کو کسی قشم کی تھن کا احساس نہیں ہونے دیتیں۔ چنانچہ جب تک میں اپنا کام کروں گا پوری طرح چوکس اور مستعد رہوں گا۔

"و میرے پارے کیٹن والٹن! اس کے علاوہ میں نے کچھ غیراخلاقی حرکتیں بھی کی بیس۔ رات کو ٹھیک دو بجے میں اپنے کیمن سے نکل آیا تھا۔ میں نے پہلے اپنے یہ دونوں سوٹ کیس یمال پہنچائے۔ دن میں میں یہ معلومات کرچکا تھا کہ تیل کون سے فیک میں ہے۔ اس کے بعد میں تمہارے کچن میں گیا اور میں نے وہاں سے خوراک کا تھوڑا سا ذخیرہ عاصل کیا۔ ظاہر ہے اس کی ضرورت تھی۔ کیونکہ تم سے میں خوراک عاصل کرتا تو خطرہ مول کیا۔ نظاہر ہے اس کی ضرورت تھی۔ کیونکہ تم سے میں خوراک عاصل کرتا تو خطرہ مول کے لیتا۔ یعنی تم مجھے بیوشی کی دوا بھی دے سکتے تھے اور اس کے بعد میں نے اپنا کام شروع کردیا۔

"اور صرف ایک گھنٹہ بعد میں بورے کام سے فارغ ہوچکا تھا اس وقت سے میں یہاں ہوں' میرا خیال ہے بوری صورت حال تمہاری سمجھ میں آئی ہوگ۔"

یاں ہوں میراطیاں ہے پران مورے عن معدی مالی ملک ملک اللہ تھا والٹن کو اس سے قبل کبھی اتنا نروس نہیں دیکھا گیا تھا۔ وہ آبنی اعصاب کا مالک تھا کین اس وقت اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا۔ اس کا چرہ شدت جذبات سے تمثما رہا تھا اور اس کے کان کی لوئیں سرخ ہورہی تھیں اور جب وہ بولا تو اس کی آواز میں بھی

لرزش متن جو اس سے قبل بھی محسوس نہیں کی گئی۔ اس وقت صاف محسوس کی جائے ہے۔ تھیں۔ اس نے پوچھا۔

"کیا تمهارا نام ابو الفہر ہی ہے؟"

"ہاں یقیناً میں نے اس بارے میں تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ " ...

"اور کیاتم وہی ہو جو سمندر میں بے یارومدد گار تھے۔"

"ہاں۔ بظاہر۔"

"ابوالفركيا بم اس سلوك ك مستحق بين؟" والنن في بعرائي بوكي آوازين اس ساوك ك مستحق بين؟" والنن في بعرائي بوكي آوازين اس

" " نہیں والٹن میرے دوست کین عظیم ترمفاد کے لئے انسانی اقدار کوئی اہمیت میں رکھتیں۔"

"عظیم تر مفادسے تہاری کیا مرادہے؟"

"میں سمندر میں بے یارومددگار نہیں تھا۔ میرے ساتھی مجھ سے دور نہیں تھے۔ اور اس وقت بھی وہ مجھ سے بہت زیادہ دور نہیں ہیں۔ تو بات ہورہی تھی عظیم تر مفاد کی'

میں اپنے وطن کی تغیر میں حصہ لے رہا ہوں۔" دور بر طاک میں میں دور

''تمهارا وطن کون ساہے؟'' ''فلسطین' تم میرے وطن کا فلیگ د کمچھ رہے ہو۔'' ابوالفہرنے جواب دیا۔

اور والنن کے اعصاب پھر کشیدہ ہوگئے فلسطین کا نام گزشتہ کی سالوں سے اخبارات کی بلکہ ہر خاص و عام کی زبان پر تھا۔ اس ملک کے نام پر بہت سے ملکوں میں خطرناک

مهمات وقوع پذیر ہوچکی تھیں۔ ان لوگوں کے کارناہے ایسے ہیں کہ دنیا کو ان کی طرف متوجہ ہونا پڑا ہے اور ساری دنیا کی یمودی لابی اپنے تمام تر وسائل کے ساتھ ان کے

ظاف نبرد آزما ہے۔" "کیا تہیں سے بات معلوم ہے والٹن۔" ایلیا نے پوچھا۔
"" ایلیا نے بوچھا۔

''ہاں۔'' والٹن نے جواب دیا۔ والٹن نے بعد میں مجھے بتاما کہ اس فلگ کی تصویر دنیا کے اکثر اخباروں میں شا

والٹن نے بعد میں مجھے بتایا کہ اس فلیگ کی تصویر دنیا کے اکثر اخباروں میں شائع ہو چکی ہے۔ اسے یاد آگیا تھا۔

"مرابوالفهرتم ہم سے کیا چاہتے ہو؟" والٹن نے پوچھا۔

"تیل-" ابوالفہرنے کہا-"تیل؟" والٹن چونک پڑا-

"باں والٹن 'ہمیں تیل کی سخت ضرورت ہے تم نے سنا ہوگا ہم نے بہت سے علاقوں میں تیل کی لائن کائی ہے لیکن وہاں سے تیل حاصل کرکے اسے اپنے علاقے میں خطل کرنے میں کافی دفت ہوتی ہے جن علاقوں میں ہماری برانچیں ہیں وہال کوشش کے باوجود تیل نہیں مل سکا۔ خاص طور پر بیروت کے مغربی کنارے پر جمال اس وقت فدا کین باوجود تیل نہیں مل سکا۔ خاص طور پر بیروت کے مغربی کنارے پر جمال اس وقت فدا کین

ں میں میں میں میں۔ خاص طور پر بیروت کے مغربی کنارے پر جمال اس وقت فدا تین محصور میں اور ان پر عرصه حیات تنگ سے تنگ تر کیا جارہا ہے۔ اس لئے دو سرے ذرائع بھی استعمال کئے جارہے ہیں۔ اب جیسے یہ تیل بردار جماز جو کہ ہے بھی ہمارے دیرینہ

بی اسمال کے بارج ہیں۔ بب کے بیات کی مواقع کا شدت سے انظار کررہے تھے۔ اس دشمن ایک بیودی ممینی کی ملکیت' ہم اس کی رواقع کا شدت سے انظار کررہے تھے۔ اس کے ایک ایک لمحہ کا ہمیں علم ہے اور یہ کام پوری مستعدی سے ہوا ہے۔

"میرا جو طلبہ تم دکھ رہے ہو وہ سمندری ہواؤں سے یا سمندرکی صعوبتوں سے منس ہوا تھا بلکہ میں نے پورے تین دن اور تین راتیں فاقہ کرکے اپنی سے حالت بنائی تھی ط ک تھ کہ نے کہ نا ہوتی ہے کیئیں۔"

یں ہوا تک جمعہ یں سے پررے میں رسی موسوں ہوتی ہے کیپٹن-" وطن کی تغییر کرنے میں بردی سخت محنت کرنا ہوتی ہے کیپٹن-" "تو پھراب تہمارا کیا پروگرام ہے؟"

و پراب مہمارا میا پر و حرام ہے؟

"بس میں یمال رہوں گا۔ میرے سامنے رکھا ہوا ایک آلہ ست پیا ہے۔ ابھی ہمیں
دس گھنٹے سیدھے چلنا ہوگا۔ جہاز کی رفتار اس وقت بائیس میل ہے۔ یہ آلہ رفتار بھی
نوٹ کرتا ہے۔ اگر ہم اس رفتار سے چلتے رہے تو پورے دس گھنٹے کے بعد ہم اپنی مطلوب

جگہ پنچ جائیں گے۔ پھروہاں سے میں تنہیں گائیڈ کروں گا۔"

"داس کے بعد کتناسفر ہوگا۔"

"ای رفارے تقریباً تمیں گھنے کا۔"

"پھراس کے بعد؟" "ہم برانچ زیرو اٹھارہ پہنچ جائیں گے۔"

و کوئی جزیرہ ہے؟"

ہں۔ "پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔"

"نمایت دوستاند- نمایت پر محبت حمیس اس وقت تک رکھا جائے گا جب تک

نمینک خال نہ ہوجائے اور اس کے بعد واپس کردیا جائے گا۔" واکٹن کی بیٹانی پر تنظرات

جاز مل بھی جاتا ہے تو ہم اس سے کیا کہیں گے اور وہ ہمارے لئے کیا کرسکتا ہے؟" كى ب بناه شكنيس تهيس- بهراس نے كردن بلاتے موئے كمك "جم تهمارے ساتھ تعاون

"بے شک وہ جان دینے پر تلا ہوا ہے-"

"اس کے خلاف کوئی بھی سازش ہمارے لئے بدترین خطرہ بن جائے گی-" والثن

"این صورت میں اس کی بات مان لینے ہی میں فائدہ ہے۔"

"نسیں۔ بیہ یہ گوارا نہیں کیا جاسکتا؟"

«لیکن دو سری صورت میں ہم موت اور زندگی کے دوراہے پر پہنچ جائیں گے۔ آپ غور کریں کیپٹن۔ صورت حال کس قدر خوفناک ہے۔اس صورت میں زندگی بچانا بھی ایک اہم مسلہ ہے۔ ہمیں جذباتی انداز میں نمیں سوچنا چاہئے۔"

یمیٹن والٹن نے جواب شیں دیا۔ وہ خاموثی سے سوچتا رہاتھا اور پھروہ انجیل پڑا۔

اس کے چربے پر ایک عجیب سی چیک تظر آرہی تھی-"مسٹرراجرز-"اس نے اپنے ایک نائب کو مخاطب کیا تھا۔

"دو سرا مُنِک خالی ہے۔" وہ آہستہ سے بولا۔

"بال-" راجرزنے رواداری میں کما لیکن اجاتک اس کے رو تکئے کھڑے ہوگئے۔ غالبًا وه والثن كا مطلب سمجم حميًا تعا-

وكياخيال ٢٠١١ س كوئي خاص فرق نيس يرك كا-"

"اس نے ڈائلائٹ کی جو قوت بتائی ہے۔ اگر وہ چینتے ہیں تو ان کے اثرات

ووسرے منیک تک بھی پہنچ کتے ہیں۔"

"پھر بھی شدید خطرہ تو ٹل جائے گا اور یہ ممکن ہے کہ دوسرا نیک آگ نہ

"سوچ لیا۔ تیاریاں کرو الیکن رات کے سائے میں یہ کام مشکل ہے۔ درمیانی شب منک کاؤ مکن کھولنے سے آوازیں بیدا ہوں گی اور وہ اوپر س لے گا۔" «لیکن دن میں۔ دن میں........» کیپٹن تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر بولا۔

"خير ابھي مارے پاس کافي وقت ہے ہم کوئي اور عمده پروگرام ترتيب دے ليس

"میں سمجھانہیں؟" ابوالفہرنے کہا۔ " "كسى بهى بهول سے تهمارا ماتھ اس بنن ير دباؤ ڈال سكتا ہے۔"

کریں گے ابوالفہر کیکن تمہاری ذرا سی غلطی بہت بری تاہی پھیلا سکتی ہے۔ ``

والثن کی آواز میں لرزش تھی۔

"نسيس كيين إيس كمل تربيت يافة مول م اس سلط من بالكل قكر مندنه مو-" ابوالفہرنے کی قدرے جیکتے ہوئے کہا۔

"اگر ہم تم سے کمیں کہ ہم تہماری ہدایات پر عمل کریں گے تم یہ ڈا نکامائٹ ہٹا دو اور صرف مشین عمن سے ہی کام چلاؤ۔"

"توسى معذرت كرلول كاكيش-" ابوالفهرن يهث سے كما- اس كالحجه ايك دم تبديل ہو گيا تھا۔

''ہوں۔'' والٹن نے کما اور پھر واپسی کے لئے مڑ گیا۔ در حقیقت وہ بہت سخت یریثان تھا۔ اس کے بعد وہ یورا دن ابوالفہر کی طرف نہیں گیا۔ شخت جان' معصوم صورت ابوالفہر برے مزے سے اپنی جگه بیٹا رہا۔ وہ اکثر خلاصیوں سے نداق بھی کرلیتا تھا۔ والثن نے دور سے اس کا بھرپور جائزہ کیا اور اس نے اندازہ لگایا کہ وہ پوری طرح جو کس ہے اور اس سے کی لغزش کی کوئی امید نہیں ہے لیکن والٹن بھی این کیپٹن شب میں ایس بزدلی کا مظاہرہ کرنے کے لئے تیار نہیں تھا۔

اس کے اعصاب کافی کشیدہ تھے اس کے چیرے سے ہیجان ٹیک رہا تھا۔ رات کو اس نے افسروں کی ایک میٹنگ اینے کمرے میں طلب کی۔ ہر چرہ کشیدگی کاشکار تھا ہرایک پر تفكر حصايا هوا تعابه

> "كياخيال ہے اب؟" والنن نے يو چھا۔ "جم سب بارود کے ڈھیر بیٹھے ہیں کیبٹن۔"

"كيا جميل اس كى بات مان ليني جائي؟"

"آپ کو حالات کا اندازہ ہے کیپٹن-" ریڈیو آفیسرنے کہا۔

"جم كى التم كى مدد بهى طلب نهيس كريحة - كطلح سمندر مين بين فرض كرو' الركوني

\_گ\_"

تمیک دس تھنٹے بعد میگا فون پر ابوالفہر کی آواز سائی دی۔

"كيتين والنن جهاز كارخ باكي سمت كردو اور نوے كے زاويے سے آگے بردھو\_"
" تھيك ہے-" والنن نے بدايات جارى كرديں-

ساری رات آنھوں میں کی 'والٹن کے ساتھ میں بھی جاگ رہی تھی۔ و، بہت پریشان تھا۔ اس کی وجہ اس نے یمی بنائی۔ "بے شک یہ بات بہت بری نہیں ہے فلسطین کے فدا کین جو کچھ کررہے ہیں اس سے دنیا واقف ہے لیکن میں نے اپنی بوری جمازی زندگی میں برے برے حادثے ٹالے ہیں 'لیکن اس وقت میرے ساتھی خوفردہ ہیں کیا تم خوفردہ نہیں ہو ایلیا؟"

"میں تمهارے ساتھ ہوں والنن-" میں نے کما اور وہ خوش ہوگیا۔

رات گزر گئی۔ پورا دن ماحول پُرسکون رہا لیکن والٹن کے انظامات جاری تھے۔
اس نے ایک لنگر مرمت کے لئے سامنے ڈال دیا اور بہت سے مزدور اس میں معروف
ہوگئے۔ لوب کے گھن لنگر پر برستے رہے اور ان کے شور میں دونوں ٹمیکوں کے درمیان
یائے کو کھولنے کا کام کیا گیا۔

ابوالفہر بھی مطمئن تھااس نے باربار ان لوگوں کا شکریہ اداکیا تھا۔ رات کو تیل نہیں کھولا گیالیکن علی الصبح مزدوروں نے لنگر کی پھر پنائی شروع کردی اور تیل کے منتقل ہونے کی آوازیں لنگر کے شور میں دب گئیں۔ اب والٹن مطمئن تھا۔ دوپسر تک سارا تیل دوسرے مُنیک میں منتقل ہوگیا اور پھر آخری کام خود والٹن نے انجام دیا۔ اس نے ایک بے آواز را کفل اٹھائی اور الی جگہ پہنچ گیا جمال سے وہ ابوالفہر کے سرکانشانہ لے سکتا تھا۔

میئر کے عملے کے چرب سفید بڑے ہوئے تھے ڈائنا مائٹ سے دوسرا نینک بھی متاثر موسکتا تھا لیکن والٹن میہ خطرہ مول لینے کے لئے تار تھا اور وقت مقررہ پر اس نے را کفل کاٹریگر دبادیا۔

اس کا نشانہ بہت عمدہ تھا۔ ابوالفہر کے سرکے پر نچے اڑ گئے لیکن سب نے دیکھا کہ اس مرتے ہوئے آدمی کا ہاتھ بڑھا اور ٹینک کے خول میں گونجنے والی آواز اتنی خوفناک تھی کہ کانوں کے پردے ناکارہ ہوگئے۔

جماز لرز گیا تھا لیکن سب کی پھٹی پھٹی آئھیں دوسرے ٹینکر پر تھیں اور وقت سنسنا آگزر رہا تھا۔ ایک منٹ وومنٹ تین منٹ اور پھردس منٹ۔

والٹن کی مسرت بھری چیخ سائی دی۔ دوسرا نینکر صیح وسالم تھا۔ جماز پر جشن مسرت منایا جانے لگا لیکن تقدیر کے کھیل نرالے ہوتے ہیں۔ مسرت میں ڈوب ہوئے انسانوں کی بچھیں سکڑ گئیں۔ کیونکہ جماز کے چاروں طرف سفید جنگی کشتیاں نظر آرہی تھیں۔ ان کی تعداد بلامبالغہ ہیں سے زیادہ ہوگی اور ان پر فدا کین کے مخصوص جھنڈے امرا رہے تھے۔ چالیس مھنٹے تقریباً بورے ہو چکے تھے۔

چایں سے سرج بورت ہو ہے۔ آئل نینکر جنگی جہاز نہیں تھا۔ والٹن بے بس ہوگیا۔ جنگی کشتیاں نینکر سے ہونے والی ذرا سی حرکت پر اسے تباہ کر سکتی تھیں اور اب والٹن کے پاس بچاؤ کا کوئی ذریعہ نہیں

تھوڑی در کے بعد بے شار مسلح افراد ٹینکر پر پہنچ گئے ٹینکر کی حالت پر انہوں نے صورت حال سمجھ لی۔ والٹن نے آخری کام اپنے مفاد کاکیا تھا۔

اس نے مجھے خفیہ کیبن میں بند کرتے ہوئے کما تھا۔

" دندگی میں ہارجیت ہوتی رہتی ہے ایلیا ہم جیت کر بھی ہار گئے۔ تم یمال رہو۔
مکن ہے بنیک خالی کرنے کے بعد یہ ہمیں زندہ چھوڑ دیں۔ جب تک گزار سکو گزار لیما اور جب تمہیں یقین ہوجائے کہ ہم مرچکے ہیں تو پھر جس انداز میں چاہو خود کو بچالیا۔" اور والٹن باہر چلا گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں پر کیا ہتی مجھے نہیں معلوم۔ سات دن گزر گئے۔
میں نے پورے سات دن اس تک کیبن میں گزارے۔ مجھے جماز پر لوگوں کی آہٹیں سائی دیتی تھیں اور میں سانس تک بند کرلتی تھی۔

اور وہ آٹھوال دن تھا۔ جب میں نے جہاز میں حرکت محسوس کی۔ وہ بل رہا تھالیکن میری ہمت نہ پڑی میرے اندازے کے مطابق جہاز کو چلتے ہوئے تیسرا دن تھاکسی نے مجھے آواز نہیں دی تھی۔ کسی نے کیبن کھولنے کے لئے نہیں کما تھا اور اس کا مقصد یمی تھا کہ والٹن ان میں موجود نہیں تھا جو جہاز چلا رہے تھے۔

بھر چوتھ دن مجھے اپنے کیبن پر آہٹیں سائی دیں کوئی دروازے کو کھرچ رہا تھا۔ اب مجھ میں بھی برداشت کی قوت نہیں رہی تھی۔ میں نے کیبن کا دروازہ کھول دیا۔ ""آہ۔" کیبن کھرپنے والا میرا والٹن تھا لیکن مجیب طلے میں' اس کے چرے پر

## فرض اور جنگ 0 222

وحشت تھی۔ اس نے اجنبی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ میں اس سے لیٹ گی تب بھی اس نے میری پذیرائی نمیں کی' اور پھر۔ میں نے جماز پر بے ثار پاگل دیکھے۔ عجیب عجیب حرکتیں کررہے تھے کوں کی طرح بھونک رہے تھے اور پھر خاموش ہوکر سوگ منانے بیڑ جاتے تھے۔ کوئی بھی صحیح الدماغ نمیں تھا۔

والٹن عموماً خاموش رہتا تھااس نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ جہاز کے انجن بند تھے۔ وہ صرف امروں کے رحم وکرم پر ڈولٹا تھا اور پھر میں وقت کا تغیین بھول گئے۔ ان پاگلوں کے لئے جو پچھ کر کتی تھی کرتی رہی۔

جہاز پر خوراک کا ذخیرہ جوں کا توں رہنے دیا گیا تھا۔ اب مجھے صرف موت کا انظار تھا۔ سرف موت کا انظار تھا۔ سرف موت کا۔ یہ ہے کیٹن۔ " تھا۔ صرف موت کا۔ یہ ہے کیٹن۔ ایم کمہ کر جولیا دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا کر زور زور سے رونے گی۔ ایم منڈکی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ اس کو کیسے تسلی دے۔

## مطی کی آبرو

انیان کی فطرت میں جب لا کچ پیدا ہو جائے تو اس کا خون سفید ہو جاتا ہے۔ایک خفیہ خزانے کی تلاش میں سرگر داں انسانوں کی کہانی جو رشتوں کی پیچان بھلا ہیٹھے تھے۔

لندن کی حمین فضاؤں سے واپسی کسی قدر تکلیف دہ تھی لیکن ضروری بھی۔
اور پھروفت سے کانی پہلے واپس جانا پڑرہا تھا۔ اس لئے شنراد خوش نہیں تھا۔ جہاز کی
میڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش دوران سفر کوئی حمین ساتھی مل جائے۔
یہاں آنے کا تجربہ بڑا تکخ تھا۔ برابر کی سیٹ پر ایک موٹا یبودی خرائے لیتا رہا تھا۔ یوں
گلا تھا جیسے کم بخت نے آرام کی نیند سونے کے لئے یہ سفرافتیار کیا ہو' اور پھرسوتے
سوتے اس کا سربار بار شنراد کے شانے سے آگتا تھا۔ جب وہ تک آگیا تو اس نے ایئر
ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ ہوسٹس خوش اخلاتی سے اس کی طرف جھک گئی تھی۔

" مجھے ایک تیز دھار والا خنجر در کار ہے۔ "

"جي .....؟" وه حرت سے بول۔

"جس سے ایک انسانی گر دن کمی دفت کے بغیر کائی جاسکے۔"

"میں سمجی نہیں جناب-" ہوسٹس نے برستور حرت سے کہا۔

" بیہ مخص کی ارمان بھری محبوبہ کا کردار ادا کررہا ہے اور بار بار اپنا منحوس سر میرے شانے پر رکھ دیتا ہے۔ اس سفر کے دوران میں اٹھا کیس مرتبہ اس کا سراپنے شانے سے ہٹا چکا ہوں بالآ خرمیں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ "

"كيا؟" ہوسٹس مسكرا كربولي-

"اس کا سر کاٹ کر آپ کو تخفتاً پیش کردوں۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت پند "

آلی ہے۔"

اس میں میراکیا قصور ہے سر' میں اس قیمنی تھے کو برداشت نہ کرسکوں گ۔" ہوسٹس نے بھی ظرافت ہے کہا۔

"تب بھر پچھے اور کیجئے۔ " شنم ادبولا۔

ہوسٹس نے بہودی کی سیٹ کھول کراسے نیچے کردیا تھا۔ سرے نجات مل مٹی

تھی لیکن خرائے کون روک سکتا تھا۔ پچھلے سفر کے تجربے نے شنراد کو یہ دعا کرنے پر مجبور کردیا تھا کہ اس دفعہ کوئی حسین ساتھی ہم سفر ہو اور بعض او قات دعائیں کس طرح قبول ہوجاتی ہیں۔ اس کا اندازہ اسے اپی سیٹ پر بیٹھ کر ہوا تھا۔ جو لڑکی اس کے نزدیک آکر بیٹھی تھی' اس کا قد ساڑھے یائج فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ بدن انتہائی پُر کشش اور بھرا تھا۔ چرہ عجیب می شمکنت لئے ہوئے تھا۔ نقوش مغرب و مشرق کا امتزاح تھے۔ غرض وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے نہایت عمدہ قتم کا بینٹ لگایا ہوا تھا۔ وہ شنراد کے نزدیک بیٹھ گئی۔ شنراد نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سیٹ سے سر نکا دیا۔ روائلی کے تمام لوازمات پورے ہوئے تو جماز فضا میں بلند ہوگیا۔ لڑکی نے دو تین بیار عجیب می نگاہوں سے شنراد کود یکھا تھا۔ شنراد بول پڑا۔

"آپ نے مجھے برباد کردیا۔"

"آپ نے جھ سے کچھ کما۔"الوکی بول-

"جی ہاں۔ آپ ہے۔"

"كيابوا پليز؟ ميرى ذات سے آپ كوكوئى تكليف كيني ؟"

" زبردست- "شنراد نے جواب دیا۔

"مگرمیں نے تو....." اڑی جملہ ادھورا چھوڑ کر خاموش ہوگئ-

"آپ نے نہیں۔ میں نے خود اپنا کباڑا کیا ہے۔"

مريا ہوا؟"

"زندگی بھر دولت مند بننے کی دعائیں مانگارہا ہوں۔ مجھی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت کسی حسین ہم سفر کی دعا مانگی تو فوراً پوری ہوگئ۔ آپ ہمسفر بن گئیں۔ ظاہر ہے یہ سفر مختصر ہے۔ آپ اپنی راہ لیس گی۔ مجھے کیا ملے گا۔ آپ کے بجائے اگر اس وقت میں نے اپنے لئے دولت مانگی ہوتی توکیاہی اچھا ہو تا۔ "

"كال -- "الركى بنس برى-

" یہ سب میری نقد ریر کا کمال ہے۔ بسرحال جو مل جائے وہ غنیمت ہے۔ " " آپ دلچپ ہیں۔ " وہ بول-

"اور آپ خوبصورت آپ کانام؟"

"شكريه ميرانام كوريا خان ہے-"

کندن کی حسین فضاؤں سے واپسی کسی قدر تکلیف دہ تھی لیکن ضروری بھی۔ اور پھروفت سے کافی پہلے واپس جانا پر رہا تھا۔ اس لئے شنراد خوش نمیں تھا۔ جماز کی سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اس نے سوچا کہ کاش دوران سفر کوئی حسین ساتھی مل جائے۔ یمال آنے کا تجربہ بڑا تلخ تھا۔ برابر کی سیٹ پر ایک موٹا یبودی خرائے لیتا رہا تھا۔ یوں لگنا تھا جیسے کم بخت نے آرام کی نیند سونے کے لئے یہ سفراختیار کیا ہو' اور پھر سوتے سوتے اس کا سربار بار شنراد کے شانے ہے آگتا تھا۔ جب وہ تنگ آگیا تو اس نے ایئر ہوسٹس کو اشارہ کیا۔ ہوسٹس خوش اخلاقی ہے اس کی طرف جھک گئی تھی۔ " مجھے ایک تیز دھار والا نخفر در کار ہے۔"

"جي ..... ؟" وه حرت سے بولي۔

"جس سے ایک انسانی گردن کسی دفت کے بغیر کاٹی جاسکے۔"

"میں سمجی نہیں جناب-" ہوسٹس نے برستور حرت سے کہا۔

" بیہ شخص کسی ارمان بھری محبوبہ کا کردار ادا کررہاہے اور بار بار اپنا منحوس سر میرے شانے پر رکھ دیتا ہے۔ اس سفر کے دوران میں اٹھا کیس مرتبہ اس کا سراپنے شانے سے مثاچکا ہوں بالآ خریس نے ایک فیصلہ کیا ہے۔"

"كيا؟" ہوسٹس مسكرا كربولي-

"اس کا سر کاٹ کر آپ کو تحفتاً پیش کردوں۔ آپ کی مسکراہٹ مجھے بہت پیند

اس میں میراکیا قصور ہے سر' میں اس قیمنی تھے کو برداشت نہ کرسکوں گ۔" ہوسٹس نے بھی ظرافت سے کہا۔

"تب پهر کچه اور کیجئے۔ " شنراد بولا۔

ہوسٹس نے بہودی کی سیٹ کھول کر اسے بنچ کردیا تھا۔ سرے نجات ال می

تھی لیکن خرائے کون روک سکتا تھا۔ بچھلے سفرے تجربے نے شنراد کویہ دعا کرنے بر مجبور کردیا تھا کہ اس دفعہ کوئی حسین ساتھی ہم سفرہو اور بعض او قات دعائیں کس طرح قبول ہوجاتی ہیں۔ اس کا اندازہ اے اپنی سیٹ پر بیٹھ کر ہوا تھا۔ جولڑ کی اس کے زدیک آکر بیٹی تھی'اس کاقد ساڑھے پانچ نٹ سے نکلنا ہوا تھا۔ بدن انتمائی پُرکشش اور بھرا بھرا تھا۔ چرہ عجیب سی تمکنت کئے ہوئے تھا۔ نقوش مغرب ومشرق کا امتزاج تھے۔ غرض وہ بے حد حسین تھی۔ اس نے نمایت عمدہ قتم کا سینٹ لگایا ہوا تھا۔

وہ شنراد کے نزدیک بیٹھ گئی۔ شنراد نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور سیٹ سے سر ٹکا دیا۔ روائگی کے تمام لوا زمات پورے ہوئے تو جماز فضامیں بلند ہوگیا۔ لڑکی نے دو تین بار عجیب سی نگاہوں سے شنراد کوید یکھا تھا۔ شنراد بول پڑا۔

"آپ نے مجھے برباد کردیا۔"

"آپ نے مجھ سے کچھ کما۔" لڑکی بولی-

"جی ہاں۔ آپ سے۔"

"كيابوا پليز؟ ميرى ذات سے آپ كوكوكى تكليف كپنجى؟"

" زبر دست- "شنرا د نے جواب دیا۔

"گرمیں نے تو ......" اڑی جملہ ادھورا چھو ڑ کر خاموش ہو گئ-"آپ نے نہیں۔ میں نے خود اپنا کباڑا کیا ہے۔"

دوكيا بوا؟"

" زندگی بھرِ دولت مند بننے کی دعائمیں مانگتا رہا ہوں۔ مبھی کوئی دعا پوری نہیں ہوئی۔ اس وقت کسی حسین ہم سفر کی دعا مانگی تو فوراً پوری ہوگئ۔ آپ ہمسفر بن كئيں۔ ظاہر ب يہ سفر مخترب- آب اني راه ليل گ- مجھے كيا ملے گا- آپ ك بجائے اگر اس وقت میں نے اپنے لئے دولت مانگی ہوتی تو کیا ہی اچھا ہو تا۔ "

«کمال ہے۔ "اڑی ہنس پڑی-

" بير سب ميري نقد رير كا كمال ہے۔ بسرحال جو مل جائے وہ غنيمت ہے۔ " "آپ دلچیپ ہیں۔" وہ بولی-

"اور آپ خوبصورت- آپ کانام؟"

"شكرىيە" ميرا نام گوريا خان ہے-"

''کیا ہے؟'' شنراد نے کان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کما۔ ''گوریا خان۔'' اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔

" میں نے اس سے پہلے اتنا عجیب نام کہیں نہیں سا۔ " شنراد مسکرا تا ہوا بولا۔ "میرے والد ایک پہاڑی ریاست سے تعلق رکھتے تھے۔ خان عظیم خان' اور

میری ماں کا تعلق لندن سے تھا۔ چنانچہ میں دونوں کے ناموں کا امتزاج ہوں۔"

"کُدُ ویری گُدُ- بید امتزاج آپ کی شخصیت سے بھی جھلکتا ہے۔ بہاڑی ریاست کے خان کی طرف سے کے خان کی طرف سے شالی رنگت اور ماں کی طرف سے شمالی رنگت اور حیین نقوش-"

"شكريه- آپ كاكيانام ب؟"

"شنراد احمد۔ ویسے خاتون آپ نے اپنے باپ کا ند مب قبول کیایا ماں کا؟" "سوفیصدی باپ کا۔ میں اپنے باپ ہی سے متاثر ہوں۔"

"خوب 'خوب۔ آپ سے مل کر داقعی خوشی ہوئی ہے مس گوریا خان۔"

"ب حد شكريه - ايك سوال كرون آب سے؟" لأكى بولى -

" ضرور شیجئے۔ ہمارے درمیان سوال وجواب ہی تو ہو رہے ہیں۔" شنراد مسکرا

"آپ نے اپنی زندگی میں کتنے قتل کئے ہیں؟"گوریا خان کے سوال نے شنراد کو چو نکا دیا۔ چند لمحے وہ سوچتا رہا پھر آہستہ ہے بولا۔

"نادانستہ طور پر بے شار کئے ہوں گے۔ کھی مجھر اور دوسرے حشرات الارض۔ ایسے ہی تو مارے جاتے ہیں۔ بھلا ان کا حساب کتاب کس کے پاس رہتا سے ؟"

"میں انسانی قتل کی بات کرر ہی ہوں۔"

"ابھی تک تو نہیں کیا۔ نہ ہی میری آئکھیں اتنی حسین ہیں کہ نگاہوں سے کسی کو " قل کردوں۔ ویسے اس سوال کا مقصد جانے کی کوشش کر رہا ہوں۔"

"آپ کی خواہش کی روشن میں پوچھ رہی ہوں۔ دولت مند بننے کے چند ہی مگر ہوتے ہیں۔ قل وغارت گری' چوری' ڈکیتی' اسگلنگ یا ایسا ہی اور کوئی کام۔ عام انداز میں تو صرف پیٹ ہی بھرا جاسکتاہے۔"

"ونیاکے بارے میں بوا گرامشاہدہ ہے آپ کا؟"

" ہر مخص کا ہوتا ہے جو مشاہرہ کرنا جائے۔ ویسے آپ کی دولت مند بننے کی خواہش بھی پوری ہوسکتی ہے بشرطیکہ آپ اپنے آپ کو کسی ایسے کام میں ملوث کرلیں جس میں جدوجمد بھی ہو'ویسے آپ کا اپنا مشغلہ کیا ہے؟"

ایک فرم کا نمائندہ ہوں۔ ملک ملک جاتا رہتا ہوں۔ اس فرم کے مفادات کے سلسلے میں لیکن آپ یقین کریں مس گوریا کہ میری فطرت میں مہم پندی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ جس ملک سے تعلق رکھتا ہوں' اس میں میرے جسے لطیفے عام ہیں یعنی سخے تو شعرو شاعری کے رسالیکن فوج میں بھیج دیۓ گئے۔ فطر تا انجینئر تھے کسی دفتر میں کلری کرنے لگے۔ عام طورسے ہمارے یہاں ذہنی صلاحیتیں اسی طرح ضائع کی جاتی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا طرؤ اتمیاز ہے۔"

" اگر آپ فطرتاً مهم بُو ہیں اور مهمات پند ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ایک مهم آب کی منتظر ہے اور اس کے نتیج میں آپ کو بہترین مالی مفادات بھی حاصل ہو سکتے ہیں۔ " "میں نے ایک حسین ہم سفر کی آر زو کی تھی لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جمجھے ایسے سنہرے خواب د کھارہی ہیں کہ شاید میں آپ ہی کے پیچھے لگار ہوں۔"

"میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پیچے گئے رہیں میری خواہش ہے کہ جو کچھ میں کموں آپ اسے نداق نہ سمجھیں اور میری مدد کریں۔ میں نے اپنے ذہن میں یہ تہیہ کرلیا تھا کہ اپنی منزل پر پہنچنے کے بعد فوراً ہی اپنے کام کا آغاز کردوں گ۔ بلکہ کی ایسے ساتھی کی تلاش میں رہوں گی جو عادتاً جرائم پیشہ نہ ہو لیکن ایک مضبوط انسان ہو اور میرے مقصد میں میراساتھ دے سکتا ہوں۔"

دوکوئی دلچیپ کمانی سنائیں گی آپ مجھے۔ اچھاہے حسین ہم سفر کے ساتھ پُر بجسس کمانی بھی ہو تو سفر کالطف دوبالا ہو جائے گا۔ "

"کمانی میں آپ کو سائے دیتی ہوں۔ اس کے بارے میں فیصلہ کرنا یا نہ کرنا آپ
کا کام ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دواں۔ ہماری نشست سے تقریباً چو تھی نشست پر'
بلکہ یقینا چو تھی نشست پر اس طرف جو دوا فراد بیٹے ہیں' وہ میری تاک میں ہیں۔ ان
کا تعلق لندن ہی ہے ہے اور یہ لندن کے ذیر ذمین جرائم پیشہ لوگ ہیں۔ انہیں ایک
الی بات معلوم ہو چکی ہے جس کا تعلق مجھ سے ہے اور میں ان کے ہاتھوں خطرے میں

ہوں۔ مجھے ان کے خلاف آپ کی مدد در کار ہے۔" شنراد نے فور أبليك كردكھنے كى كوشش نيس كى تقى۔ جس ير لڑكى نے كما۔

"اور میں آپ میں وہ صلاحیتیں بھی پاتی ہوں کہ آپ میری مدد کر سکتے ہیں۔"
"ایک خوبصورت لڑکی اگر کوئی الیم کمانی سنائے تو وہ حقیقت ہو یا نہ ہو اس پر
توجہ دینی چاہئے۔ ویسے ایک بات میں آپ سے عرض کردوں۔ کمپنی نے مجھے جس کام
سے لندن جھیجا تھا۔ اس کی جکیل بالکل اتفاقیہ طور پر چند ہی روز میں ہو گئی اور میرے
پاس ابھی تقریباً ایک ماہ باتی ہے۔ میں چاہوں تو ایک ماہ کے بعد اپنی رپور ٹیں اپنی کمپنی
کو پیش کرسکتا ہوں۔ یہ ایک ماہ کی فرصت ہے میرے پاس۔ اگر آپ واقعی مجھے کی
دلیپ کمانی میں شریک کرنا چاہتی ہیں تو میں آپ کو خود بھی اس کی پیش کش کرتا
ہوں۔ "لؤکی سنجیدہ ہوگئی اور آہستہ سے بولی۔

"آب چاہیں تو ہاتھ روم کے بمانے جاکر ان دونوں کو دکھ سکتے ہیں میں ان کا حلیہ آپ کو بتا دوں گی۔ ویسے میں اپنی کمانی مختر الفاظ میں سنا دوں۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ میرا تعلق ایک پہاڑی ریاست سے ہے۔ یہ ریاست بہت چھوٹی ہے لیکن قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ میرے والد اس ریاست کے سربراہ تھے۔ ان کی ملا قات میری ماں سے تعلیم کے دوران لندن میں ہو کی تھی اور لندن ہی میں انہوں نے شادی کرلی تھی اور اس کے بعد میری ماں کو لے کر پیاڑی ریاست چلے گئے تھے۔ اس ریاست کانام دیریور ہے۔ میں دیریور ہی میں پیدا ہوئی کیکن دیریور کی آب وہوا مجھے راس نہیں آئی۔ چنانچہ میرے والد کی جانب سے میری ماں مجھے لے کرلندن آگئیں۔ میرے والد مینے میں ایک بار ضرور ہمارے پاس آتے تھے کیکن ایک ماہ وہ نہیں آئے اور جب دو سرے ماہ بھی وہ ہم سے ملنے نہ آئے تو ہم نے ان کے بارے میں معلومات کیں۔ ہمیں روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ میری ماں بے چین ہو نمئیں اور اس سلسلے میں معلومات حاصل کرنے کے لئے نکل پڑیں۔ تب ہمیں کچھ عجیب وغریب باتیں معلوم ہوئیں۔ ہمیں بتا چلا کہ ہمارے والدیسی ایسے خزانے کی اللاش میں نکلے تھے جس کے بارے انہیں کہیں سے تفصیلات معلوم ہو کی تھیں۔ میرے والد صاحب نے شاید وہ خزانہ تلاش کرلیا اور اس کی تغییلات بھی حاصل کرلی تھیں۔ یہ تمام تفصیلات وہ کسی شکل میں لندن روانہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن پھر کسی

پُراسرار طریقے ہے ان کی موت واقع ہوگئے۔ یہ تمام باتیں معلوم کرنے کے بعد میری ماں واپس لندن آگئیں۔ ہماری گرانی کی گئی لین انہوں نے نمایت سادگی ہے جواب دیا کہ ان تک ایسی کوئی تفصیل نہیں پنجی ہے جس میں کسی خزانے کا تذکرہ ہو۔ جمجھے ہمی اس سلسلے میں کچھ نہیں معلوم تھالیکن موت سے تقریباً ایک ماہ پہلے میری ماں نے جمجھے اس خزانے کے بارے میں تفصیلات بتا دیں اور اس کے بعد وہ جمی مجھ سے جدا ہوگئیں۔ "شنزاد تعجب بھری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا پھرپولا۔

''گویا تمہاری ماں بھی اب اس دنیا میں نہیں ہے۔''

"ہاں۔ میں تنا ہوں۔ والد کی موت کے بعد ہمارے وظیفے بند ہوگئے اور ہمیں انتائی مشکلات سے گزرتا پڑا۔ میں زندگی گزار نے کے لئے ایک اسٹور میں سیلز گرل کی حثیت سے ملازم ہوگئی لیکن جو زندگی میں نے اپنے والد کی زندگی میں گزاری تھی یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے مجبور ہو کر فیصلہ کیا کہ میں ریاست در پور جاؤں گی اور اس نزانے کو حاصل کروں جس کی تفصیلات مجھے معلوم ہوگئی ہیں اور جو میرے والد نے ہم لوگوں کے لئے مخصوص کردیا تھا۔" شنزاد دلچسپ نگاہوں سے لڑکی کو دیکھتا رہا پھراس نے کما۔

" لیکن مس گوریا خان 'معاف کیجئے سے کیے ممکن ہے کہ آپ تنااس خزانے کو حاصل کرلیں اور پھر غیر مکلی دولت تو آپ لندن منتقل ہی نمیں کر سکتیں۔ اس کے علاوہ آپ کا خیال ہے کہ پچھ خطرناک لوگ آپ کے تعاقب میں ہیں۔ آپ کا اس طرح چل پڑنا' معاف کیجئے گا' مجھے عجب لگتا ہے۔ یہ سب پچھ آپ تناکیے کر سکیں گی؟"

"آپ کا خیال درست ہے۔ میں نے اس بارے میں سوچا تھا لیکن میں کیا کروں قسمت آزمانے کے لئے تو نکلی ہوں۔ ریاست دیر پور میں اس وقت ہمارے خاندان کا ایک نوجوان دولت خان سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ میں اس سے مدد لیتا چاہتی ہے۔"

" نزانے کامعاملہ ہے مس گوریا۔ دولت خان ہو سکتا ہے 'اس سلسلے میں تمہاری مدد نہ کرے۔ "

"اسے میری مدد کرنی چاہئے۔ آخروہ میرے خاندان کاایک فرد ہے۔" "کمال ہے مس گوریا خان' اگر آپ اتنی ہی معصوم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ

آپ موت کی تلاش میں نکلی ہیں۔ جس بیش قیت خزانے کا تذکرہ آپ کے والدنے کیا ہے اور جس کے لئے ان کی جان گئی ہے اسے حاصل کرنے کا کون خواہاں نہیں ہوگا۔ ہوسکتا ہے دولت خان ہی آپ کا قاتل بن جائے۔ "لڑکی کسی سوچ میں ڈوب گئی پھر اس نے گردن اٹھاکر کما۔

" ہاں اس کے امکانات ہیں۔ میں نے واقعی اس پر سنجیدگی سے غور نہیں کیا تھا لیکن بسرطور میں اس سلسلے میں کو شش کرنا جاہتی ہوں۔ مجھے کسی اجھے ساتھی کی تلاش ہے۔"

"اچھ ساتھی کا فرض ہے ہے مس گوریا خان کہ وہ آپ کو صحیح راستہ دکھائے۔ یہ خزانے وغیرہ صرف موت کے پیغامبر ہوتے ہیں اور ان کے حصول کی کوشش گویا موت کی طرف قدم بڑھانے کی کارروائی سمجی جاسکتی ہے۔ یہ لوگ جو آپ کے پیچے گئے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا خیال ہے' آپ کو اتن آسانی سے نہیں چھوڑ دیں گے۔ آپ نے اس خطرناک مہم کا اندازہ نہیں لگایا ہے۔ بینی طور پر اس وقت سے آپ کے والد کا انتقال ہوا اور جب سے یہ بات آپ کے والد کا انتقال ہوا اور جب سے یہ بات عام ہوئی کہ انہوں نے خزانے کے بارے میں اپنی معلومات اپنی یوی کو منتقل کردی تھیں۔ بینی طور پر یہ آپ سے خزانے کے بارے میں معلومات اپنی یوی کو شش کریں گے اور اس کو شش میں آپ کی جان بھی جاسکتی ہے۔"

لڑی نے ایک تھٹی تھٹی ہی سانس لی اور کرس کی پشت سے سرنکا دیا۔ بھروہ آہستہ سے بولی۔

"اس کے باوجود اس بے کسی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ میں اگر اپنی ان کو مشوں میں کامیاب نہ ہو سکی تو موت کو گلے لگا سکتی ہوں۔ "وہ گلو گیر لیج میں بولی اور شنراد کے چرے پر مجیب سے تاثر ات پھیل گئے۔ وہ ایک تنما نوجوان تھا۔ زندگی میں بہت پچھ کھوچکا تھا اور بہت پچھ پانے کا خواہاں تھا۔ نوجوانی کی بید عمر آرزو کی عمر ہوتی ہے اور اس کے سینے میں بھی بے شار آرزو کی پروان چڑھ رہی تھیں۔ وہ انو کھے خواب دیکھتا تھا۔ دولت مند بننے کے 'حسین زندگی گزارنے کے اور اس میں مئل کا قائل تھا۔ انسان کو جب بھی زندگی میں کوئی چانس کے اس سے پر بیز نہیں کرنا چاہئے۔ اگر لڑکی بچ کمہ رہی ہے تو کیوں نہ فرصت کے یہ لحات اس مے جوئی میں کرنا چاہئے۔ اگر لڑکی بچ کمہ رہی ہے تو کیوں نہ فرصت کے یہ لحات اس میں جوئی میں

گزار دیئے جائیں۔ کافی دیر خاموثی سے گزر گئی تواس نے آہت سے کہا۔ "اگر آپ سمجھتی ہیں کہ میں آپ کے کام آسکتا ہوں تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے ایک ساتھی تلاش کرلیا۔"

گوریانے چونک کرشنراد کی طرف دیکھااور پھرمدہم کیجے میں بولی-

" ہر چند کہ ہماری ملاقات اتفاقیہ انداز میں ہوئی ہے لیکن ہوسکتا ہے کہ اس ملاقات کی کوئی گرائی قدرتی ہو۔ میں در حقیقت کی اچھے ساتھی کی تلاش میں ہوں۔ شنراد صاحب! اگر آپ میری مدد کرسکتے ہیں تو میں آپ سے ہرقتم کا معاہدہ کرنے کے لئے تیار ہوں اور پوری دیانتداری سے اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔" " برطرح کا معاہدہ۔ معاف کیجئے گا مس گوریا' میہ بات وسیع تر معنوں میں لی

جائتی ہے۔ ہوسکتا ہے اس معاہدے کے تحت میں پورے خزانے کا مالک بنتا چاہوں۔" شنرادنے مسکراتے ہوئے کہااور گوریا تعجب سے اسے دیکھنے گئی۔ "میرا مطلب ہے اگر میں آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی خواہش کروں تو ظاہرہے کہ.....سارا خزانہ ہی میرا ہوگا۔" کوریا نے گردن جھکالی اور پھر آہستہ

"میں اتنی ہی تنما ہوں شنراد صاحب کہ....کہ"

"بس میراخیال ہے' یہ الفاظ کافی ہیں۔ "شنرادنے جواب دیا اور مسکرانے لگا۔ ☆-----☆

بعض کام اس طرح ہوجاتے ہیں کہ عقل ان کی توجیہہ نہیں پیش کر عتی۔ ایک کار وباری فرم کا نمائندہ جو مہم بُو فطرت ضرور رکھتا تھا لیکن بذات خود اس نے بھی کسی بری مہم میں حصہ نہیں لیا تھا۔ ایک ایسی لڑک جو ایک خزانے کے راز سے واقف تھی' یکجا ہوئے دونوں کے در میان نہ جانے کیا کیا رشتے استوار ہوئے اور اس کے بعد ایک ناقابل یقین کام کا آغاز ہو گیا لیکن سے سب پچھائی طرح تر تیب سے ہو تا ہے جس طرح مقرر کردیا جاتا ہے۔ شنراد اپنا راستہ چھوڑ کر گوریا کے ساتھ چل پڑا تھا اور اب اس کے لئے کام کر رہا تھا۔ ریاست دیر پور کے بارے میں اسے کافی تفصیلات معلوم ہو گئیں۔ جس شرمیں وہ دونوں طیارے سے اترنے کے بعد بذریعہ ٹرین پنچے تھے وہ ایک جدید شر تھا اور بہیں سے ریاست دیر پور کے لئے راستہ جاتا تھا۔ یہ بہاڑی شر

ائی آب و تاب اور حمین مناظر کے لئے بڑی شہرت رکھتا تھا۔ سیروسیاحت کے رسا یماں کے عمدہ ہوٹلوں میں آکر قیام کرتے تھے اور زندگی کی لطافتوں سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ بسر طور ایک طریقه کار متعین کرلیا گیا۔ ان دونوں افراد کو شنراد نے نگاہوں میں رکھا تھا اور ایئر پورٹ پر اترنے کے ساتھ ہی شنراد اس طرح گوریا ہے جدا ہو گیا تھا جیسے وہ صرف ہم سفررہے ہوں اور رسمی طور پر ایک دو سرے سے ملے ہوں لیکن ٹرین کے سفر میں بھی وہ گوریا کے ساتھ ہی تھا اور جس ہو ٹل میں گوریا نے قیام کیا' اس کی دو سری منزل میں شنراد نے بھی اپنے لئے ایک تمرہ مخصوص کرلیا تھا۔ وونوں کی مشتر کہ پلانگ کام کررہی تھی لیکن شنراد ان دونوں افراد کے تعاقب میں لگا ہوا تھا جن کی جانب گوریا نے اشارہ کیا تھا۔ اس وقت بھی وہ ایک پرانی آبادی کاسفر کررہے تھے اور آپس میں گفتگو بھی کرتے جارہے تھے۔ شنراد ان کے تعاقب میں لگا رہا۔ وہ مختلف تنگ و تاریک گلیوں سے گزرتے ہوئے ایک ککڑی کی بنی ہوئی عمارت کے قریب پہنچ گئے جو دو منزلہ تھی۔ اس نے ان دونوں کو عمارت کے دروا زے سے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھااور چند کمجے انتظار کرنے کے بعد خود بھی دروازہ کھول كر اندر داخل موكيا- اندر ايك تاريك ساصحن ويران يرا تفا- اس ميل كمجهم وروازے بنے ہوئے تھے۔ یا نہیں وہ دونوں،کون سے دروازے سے اندر داخل ہوئے تھے لیکن شنراد نے جب ایک کمرے کا دروا زہ کھولا تو اسے پچھ لوگ بیٹھے نظر آئے وہ آپس میں باتیں کررہے تھے۔ شنراد نے یہ دروا زہ پھرتی سے بند کردیا۔ شکر تھا کہ اے کی نے دیکھا نہیں تھا۔ بھروہ ادھرے أدهر كا جائزہ لينے لگا۔ بائيس مت ایک زینہ نظر آ رہا تھا۔ وہ احتیاط سے زینے سے چڑھ کراوپری جھے پر پہنچ گیا اوریسال اسے چند لوگوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سائی دیں۔ اس نے کھڑکی سے اس کمرے میں جھانک کر دیکھا جہاں ہے آوا زیں آرہی تھیں اور یہاں اس کا کام بن گیا۔ کمرے میں وہ دونوں افراد موجود تھے اور کسی تیسرے مخف سے باتیں کررہے تھے لیکن تیسرا شخص کچھ الی یو زیش سے بیٹھا ہوا تھا کہ شمراد اس کی صورت نہیں دیکھ پایا۔ وہ ان کی ما تیں بننے کی کوشش کرنے لگا۔ اس نے اپنا سائس روک لیا تھا۔ ایک بھاری آوا ز

«نهیں ہر گزنهیں۔ تم احق ہو۔ کیالز کی کو تم پر شبہ نہیں ہوا ہو گا؟»

"ہمارا اندازہ ہے کہ ایس کوئی بات نہیں ہے لیکن ہم اس سلسلے میں فوری کام کرنا چاہتے ہیں۔"

" گرھے ہو تم۔ کی بھی قتم کی جلد بازی سے کام خراب ہوجائے گا۔ لڑکی کو یہ شبہ تک نمیں ہونا چاہئے کہ تم اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آگئے ہو۔ اگر وہ ہوشیار ہوگئی تو پھر تم بھی اس خزانے تک نمیں پہنچ سکو گے۔ سنویو قوف لوگو' ہم لڑک کا تعاقب کرکے بھی اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں جمال نزانہ پوشیدہ ہے۔ کم از کم ہمیں وہ جگہ تو معلوم ہوجائے لڑکی ہمارا پچھ بھی نمیں بگاڑ سکتے۔ "

"ہم آپ سے تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں خان زمرد خان اور ہمیں آپ کا حوالہ خاص طور پر دیا گیا ہے لیکن اس سلسلے میں ہمارا جو حصہ ہوگا' اس کا تعین کرلیا جائے۔ "جواب میں ایک خوفناک غراجٹ سائی دی تھی اور اس بار اس شخص کا چرہ شزاد کے سامنے آگیا۔ شزاد اس چرے کو دیکھ کرایک لمجے کے لئے لرزگیا تھا۔ تقریباً ایک فٹ لمبا چرہ تھا جس کی چوڑائی اس تناسب سے تھی۔ ایسا خبیث اور بھیانک چرہ اس سے پہلے شنراد نے بھی اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ ہونٹ موٹے اور ابھرے ہوئے اور ابھرے موئے تھے اور آئیمیں کی خونوار در ندے کی آئیموں کی مانند تھیں۔ اس شخص کو خان زمرد خان کے نام سے پکاراگیا تھا۔ وہ ان دونوں کوغور سے دیکھا را پھربولا۔

"" من تمہیں یمال روانہ کرتے وقت یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ خان زمرہ خان کے سامنے کوئی اپنی آواز بلند کرنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں تم دونوں کو ایک ساتھ تو ژمرو ژکر پھینک سکتا ہوں۔ اس کے بعد اگر تم نے کسی جصے وغیرہ کی بات کی تواپی زندگی کھو بیٹھو گے۔ کیا سمجھے؟ جمال تک لین دین کا معالمہ ہے 'میں اس کا فیصلہ خود کروں گا۔ تم نے من لیا جو کچھ میں کمہ رہا ہوں۔ تہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ویر پور تک اس لڑکی کا تعاقب کرنا ہے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔"

شنراد اس گفتگو میں اتنا محو ہو گیا تھا کہ اسے وہ بلکی ہی آہٹ بھی محسوس نہ ہوئی جو اس کے عقب سے جو اس کے عقب سے جو اس کے عقب سے دو سے تواس وقت احساس ہوا جب کس نے عقب سے اس کی گردن اپنی گرفت میں لے لی تھی لیکن یہ بھی خوش قسمی تھی کہ شنراد لڑ کھڑا گیا۔ گردن بکڑ دن پکڑنے والے کے ہاتھ سے اس کی گردن نکل گئی اور اس کا مردروا زے سے مکرایا۔ دروازہ کھل گیا اور وہ توازن برقرار نہ رکھنے کی وجہ سے کھلے دروازے

ے اندر داخل ہوگیا۔ شنراد نے اس صورتِ حال سے پورا پورا فائدہ اٹھایا ادر ایک بھرپور لات اس شخص کی کمرپر رسید گی۔ جس سے وہ کمرے میں جاپڑا تھا اور اس کے بعد شنراد کا یمال رکنا اپنی موت کو دعوت دینے کے متراد ف تھا۔ اس نے برق رفتاری سے باہر چھلانگ لگادی اور تاریک گلیوں میں دوڑتا ہوا سڑک پر آگیا۔ اسے اندازہ تھا کہ اگر یمال گھرگیا تو بچنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا۔ اسے اپنے عقب میں دوڑتے قدموں کی آوازیں سائی دے رہی تھیں لیکن وہ خود بھی تندرست و توانا اور پھرتیلا آدی تھا۔ اگر ان لوگوں کو دعوکا نہ دے سکا تو پھراس مہم میں شامل ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہو تا۔ وہ ان سے نج نگلنے میں کامیاب ہوگیا۔

کافی دور نکل آنے کے بعد اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور ایک نیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا جو اس کے سامنے سے گزر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیکسی میں سوار ہوکر اپنے ہوٹل کی طرف جارہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اسے کوئی ہوٹل میں داخل ہو تا ہوا دکھیے چنانچہ وہ عقبی گیری سے اندر داخل ہوکر اوپری منزل کی جانب چل پڑا اور پھر اس نے گوریا کے کرے پر دستک دی۔ گوریا نے دروازہ کھولا اور چیچے ہٹ گئی۔ اس کے ہو نوں پر ایک دلآویز مسکر اہٹ پھیل گئی تھی۔

"ہوں۔ تم یہاں عیش کی زندگی بسر کررہی ہو اور میں بمشکل تمام جان بچا کر بھاگا ۔-"

> «خِرِيت؟ تم کمال گئے تھے؟" ...

«تمہارے دشمنوں سے ملنے۔ " .

"كيامطلب؟"

«مکسی زمرد خان کانام سناہے تم نے ؟ " "ملی زمرد خان کانام سناہے تم نے ؟ "

" نہیں' میں اس بارے میں پچھ نہیں جانتی۔ " ستہ

" تعجب ہے بلکہ بہت زیادہ تعجب ہے گوریا' بعض او قات تمہارے ہارے میں سوچ کر مجھے نہی بھی آتی ہے اور پیار بھی۔"

"كيسى باتيں كررہ ہو شنراد صاف صاف كموكيا بات ہے؟"

" نہنی اس پر آتی ہے کہ ایک خانون جنوں نے زندگی میں صرف چند چزیں دیکھی ہیں ایک خزانے کے حصول کے لئے نکل کھڑی ہو کیں۔ ان کے دشمن ان کی

اک میں تھے اور وہ خزانہ حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بے یارو مددگار کسی ساتھی کے بغیر اور ایک احتی جس نے مرف ایک حسین ساتھی کے ہم سفر بننے کی آرزو کی تھی۔ ان اور ایک احتی جس من بناتوں کے ساتھ خزانے کے حصول کے چکر میں پڑکرائی زندگی کے لئے لا تعداد خطرے مول لے بیٹھا۔"

وں کے میں۔ گوریا سنجیدہ ہوگئ۔ اس کے چربے پر اب غم کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ پھر وہ ایک ٹیمنڈی سانس بھر کربولی۔

" بجھے بھی بار بار اس بات کا احساس ہوا ہے شنراد' در حقیقت میری حماقت میں گر فار ہو کرتم اپنی منزل بھی کھو بیٹے ہو۔ سوری شنراداب سے کتے ہوئے بھی عجیب لگتا ہے کہ تم جھے میرے راستوں پر تنما چھوڑ دو۔ تمہاری زندگی کا تو ایک مقصد تھا۔ تم ایک اچھی زندگی کے خواہاں ہونا' وہ تمہیں حاصل ہے۔ میرامسلہ پچھے اور ہے میں تو ہر قیمت پر اپنے مقصد کی پخیل یا پھر موت چاہتی ہوں۔ شنراد میرا خیال ہے تم یہ خطرے نہ اپناؤ۔ اب میں۔ اب میں تم سے محبت کرنے گئی ہوں۔ جھے تمہاری زندگی در کار ہے اور اب یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ میں تمہیں زیادہ چاہتی ہوں یا دولت کو۔"

من ار درب بیا یہ میں کا من میت کرنے والے کسی شخص کو محکرایا تو نہیں جاسکتا۔ "اب تم خود موجو گوریا کہ محبت کرنے والے کسی شخص کو محکرایا تو نہیں جاسکتا۔ تم خواہ مخواہ مجیدہ ہو گئیں۔ تہمارا مشن میرا مشن ہے۔ بیہ تو میں نے ایسے ہی ازراہ نداق کمہ دیا تھا۔ "کوریا تھوڑی دیر ظاموش رہی پھرپولی۔

" خان زمرد خان کے بارے میں تم کیا کمہ رہے تھے؟"

" کی کہ تم اے نمیں جانتیں لیکن وہ تہمارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔
اے علم ہے کہ تم خزانے کی تلاش میں دیر پور جاری ہو اور اس نے ان لوگوں سے
کما ہے جو تہمارا تعاقب کررہے تھے کہ وہ خاموثی سے تممارا پیچھاکرتے رہیں اور باقی
معاملات اس پر چھوڑ دیں۔ یہ خان زمرد خان انسان سے زیادہ جن معلوم ہو تا ہے اور
اس کی صحصیت میں کوئی الی بات پوشیدہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرطال ہمارا
مقابلہ اس سے ہے۔ جمحے یہ اندازہ بخوبی ہوچکا ہے کہ یماں سے لندن شک تہمارے
والد کے دشنوں کا رابطہ قائم ہے اور وہ سب اس خزانے کے حصول کے خواہاں ہیں۔
گوریا ، ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی یقینا ہمیں انی بساط سے کہیں زیادہ خطرناک لوگوں کا
مقابلہ کرنا ہوگا۔ "گوریا خاموش ہوکر شنزاد کو دیکھنے گئی پھراس نے کما۔

"شنراد'تم ان سے خو فزرہ تو نہیں ہو؟"

" ہر مخص کمی خوبصورت اڑکی کے سامنے اپنے آپ کو سب سے بڑا بہادر بناکر پیش کرنے کی کو شش کرتا ہے لیکن میں یہ نہیں کرنا چاہتا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا سابقہ ایسے معاملات سے بھی نہیں پڑا۔ یوں سمجھ لو کہ میں اناڑی مہم جو ہوں لیکن اس دوران جو جذبے میرے دل میں پیدا ہوگئے ہیں وہی میرے ساتھی اور معاون ہیں اور میں انہی کے راتے پر چل کر کامیابی کی توقع رکھتا ہوں۔ "گوریا نے شزاد کا ہاتھ کی کرتے ہوئے جذباتی لیجے میں کہا۔

"فداکی قتم 'شزاد تہمارے ال جانے کے بعد میرے تصورات میں ایک نمایاں تبدیلی آئی ہے۔ میں کیو نکہ کی قدر مغربی بھی ہوں اور مغرب میں کمہ دینے کی جرات ہے۔ پتا نہیں یہ درست ہے یا غلط لیکن یہ الفاظ میں تم سے کہتے ہوئے ذرا بھی شرمندہ نہیں ہوں کہ اگر میں یہ فیصلہ کرنا چاہوں کہ اب تم میرے لئے زیادہ قیتی ہویا خزانہ تو شاید مجھے یہ الفاظ کنے میں دفت نہ ہو کہ میں اس خزانے سے زیادہ اب تہمیں چاہتی ہوں۔ "شزاد نے مسکراتے ہوئے گوریا کے شانوں پر تھی دی اور مسکراتا ہوا ہوا۔ " سخزاد نے مسکراتے ہوئے گوریا کے شانوں پر تھی دی اور مسکراتا ہوا ہوا۔ کہ مکن سے خوانہ تو ہمارے دا بطے کا ذریعہ بنا ہے۔ ہم اس کے حصول کی ہر ممکن کوشش کریں گے جو ہم سے ہو سکتی ہے۔ مل جائے تو ہماری تقدیر ورنہ ہم دونوں محروم نہیں رہیں گے۔ خزانوں کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں۔ وہ گوریا کو شزاد کی شکل میں بھی۔ اب وہ خزانہ دو نمبر پر ہے جس میں بھی مل سکتا ہے اور شزاد کو گوریا کی شکل میں بھی۔ اب وہ خزانہ دو نمبر پر ہے جس کے حصول کی ہم کوشش کررہے ہیں۔ بسرحال انہیں یہ احساس ہوچکا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے بھی ہے۔ اسے میری غلطی تو مت کمنا بس انا ڈی پن تصور کرلو کہ میں اپنے آپ کو ان سے یوشیدہ نہیں رکھ سکا لیکن میں اب ذرہ برابر خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرا آپ کو ان سے یوشیدہ نہیں رکھ سکا لیکن میں اب ذرہ برابر خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرا آپ کو ان سے یوشیدہ نہیں رکھ سکا لیکن میں اب ذرہ برابر خوفزدہ نہیں ہوں۔ میرا

" ہاں۔ میں اپنے والد کے ساتھ یمال آئی تھی اور اچھی طرح سے دکھ چی ہوں۔ ریاست در پور پر دولت خان کا قبضہ ہے اور وہ وہاں کا مطلق العمان حکران ہے۔ سرکاری حیثیت تو جو کچھ بھی ہے لیکن در پور میں صرف دولت خان ہی کی حکومت ہے اس کے اپنے سابی ہیں۔ انظامیہ کے لوگ وہاں صرف وقت گزاری

خیال ہے ہمیں دیر یور کی جانب سفر کرنا چاہئے۔ ویسے تم نے اپنی زندگی میں بھی دیر یور

کرتے ہیں اور انہیں محدود رہنے کی ہدایت ہے۔ وہ صرف دولت خال کے تھم کی پابندی کرتے ہیں اور اپنے طور پر ان کی وہال کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بڑے بڑے ماطات صاحبِ اختیار لوگوں پر دولت خان کا سکہ بیٹیا ہوا ہے اور وہ بھی دیر پور کے معاطات میں مداخلعت نہیں کرتے ایک اعتبار سے دیر پور ایک آزاد ریاست ہے۔"

میں مداخلعت نہیں کرتے ایک اعتبار سے دیر پور ایک آزاد ریاست ہے۔"

"مد مزید خطرناک مات ہے۔ والیے تہمارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا

"یہ مزیر خطرناک بات ہے۔ ویسے تمهارا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ کیا دولت خان کواس خزانے کاراز نہیں معلوم ہوگا؟"

"سوفیصدی معلوم ہوگاکیونکہ یہ بات اس قدر پوشیدہ نہیں رہی تھی۔"
"اس کے باوجود تم اس سلیلے میں دولت خان سے مددلینا چاہتی تھیں؟"
"مجھ پر طنز مت کیا کرو۔ میں کوئی ایسے معاملات میں تجربہ کار تو نہیں ہوں۔"
شنراد نہس پڑا۔ اب اس لڑکی کی معصومیت پر اسے کوئی شبہ نہیں رہا تھا۔ پھراس رَات
سوریا نے شنراد کو تمام تفصیلات بتا دیں جو اسے حاصل تھیں۔

اس نے بتایا کہ ریاست دیر پور کے نواح میں ایک خاندان آباد ہے جو خان عظیم خان کا سب سے بردا دوست اور بھر رد تھا۔ اس خاندان کا دارث حکیم شاہ تھا اور حکیم شاہ عظیم خاندان کے بچپن کے دوستوں میں سے تھا۔ خان عظیم خان نے اپنی بیوی کو خزانے کے بارے میں تفصیلات بتاتے ہوئے کما تھا کہ اس سلسلے میں حکیم شاہ سے بردا کر گار اور کوئی نہیں ہوسکا۔ چنانچہ جب خزانے کے حصول کے لئے کوششیں کی جائیں تو حکیم شاہ سے رابطہ ضرور قائم کر لیا جائے۔ خان عظیم خان نے یہ بھی بتایا تھا کہ حکیم خان اگر خود زندہ نہ ہوا تو اس کا برا بیٹا اس راز سے داقف ہوگا۔ کیونکہ خان عظیم خان کی ہدایت کے مطابق بے راز سینہ بہ سینہ اس خاندان میں نتھتی ہوتا رہے گا۔ بشرطیکہ یہ خزانہ کوئی اور نہ حاصل کرلے۔

شنراد جیران رہ گیا۔ خزانے کے بارے میں تفصیلات اس نے غور سے دیکھیں اسی زبن نشین کیا اور اس کے بعد وہ کاغذات ضائع کردیے۔ گوریا نے بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ کیونکہ اس نے کما تھا کہ یہ کاغذات تو اس نے بس یو نمی اپنی باپ کی نشانی سمجھ کر ساتھ رکھے تھے۔ ورنہ یہ تمام تفصیلات اس کے ذہن میں محفوظ ہیں۔ یہاں ایک واقعہ پیش آچکا تھا اور زمرد خان اور لندن سے آنے والوں کو یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے احتی سمجھا تھا اور اس کا تعاقب کرتے رہے اندازہ ہوگیا تھا کہ جس لڑکی کو انہوں نے احتی سمجھا تھا اور اس کا تعاقب کرتے رہے

تھے وہ بالکل ہی احمق نہیں ہے۔ بلکہ اس کی پشت پر بھی کچھ لوگ موجود ہیں۔ اب پیہ تھے۔ وہ دیر پو اندازہ انہیں یقیناً نہیں ہوسکا ہو گا کہ وہ لوگ کون ہیں اور ان کی تعداد کیا ہے۔ جو ڑے مخص -

ببرطور شنراد نے احتیاط سے دیر پور کا سنر شروع کیا۔ بس کا یہ سنر خاصا دلچیپ تھا۔ انقاق سے اس ملک میں رہنے کے باوجود شنراد کا رخ ان علاقوں کی جانب بھی منیں ہوا تھالیکن اب اسے احساس ہورہا تھا کہ اس نے ادھرنہ آکر غلطی کی ہے۔ تاحو نگاہ خوشما سرسبز میدان اور ان کے انتمائی سرے پر برف سے لدے ہوئے پہاڑ جن کے آخری سرے دھواں دھواں تھے۔ سڑک کمیں بلندی پر جاتی' کمیں اچانک گم ہوجاتی اور بھی ڈھلان میں اترجاتی۔ اس کے دونوں طرف در ختوں کے سلطے پیلے ہوئے تھے۔ ریاست دیر پور میں جاکر تو شنراد کی آئیس جرت سے پھیل گئیں۔ کی بہاڑی ریاست کا جو نصور کیا جاسکا تھاوہ بالکل ہی مختف ہو تا۔ دیر پور میں خاصی ترقی پہاڑی ریاست کا جو نصور کیا جاسکا تھاوہ بالکل ہی مختف ہوتا۔ دیر پور میں خاصی ترقی کی گئی تھی۔ خوشما عمار تیں تین تین منزلہ ہوٹل اور ایک ہی تفریح گاہیں۔ قدرتی کی سے مالا مال یہ تفریح گاہیں بری محت سے تیار کی گئی تھیں۔ انہوں نے ایک ہوٹل میں رہائش اختیار کرلی اور ایک کم ہرائے پر حاصل کرلیا۔ یہاں علیحدہ رہنے کا مطلب میں رہائش اختیار کرلی اور ایک کم ہرائے پر حاصل کرلیا۔ یہاں علیحدہ رہنے کا مطلب

تھا کہ کمی وفت بھی کوئی خطرہ پیش آسکتا تھا۔

یماں آنے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ پہلے چند روز اطراف کا جائزہ لیا جائے اور یہ

اندازہ لگایا جائے کہ ان کے دشمن انہیں نگاہوں میں رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں یا

نہیں اور اس کے بعد خزانے کے حصول کے لئے کوششیں کی جائمیں۔ حکیم شاہ کے

خاندان سے ملا جائے۔ یماں آئے ہوئے انہیں صرف بارہ گھنٹے ہوئے تتے اور اس

وقت شزاد اور گوریا ناشتے میں مصروف تھے کہ دفعتآ دروازہ زور زور سے پیا جانے لگا

اور کی نے غراتے ہوئے لہے میں کما۔

" دروازه کھولو!"

"كون ہے؟" شنراد نے بوچھا۔

"دروازہ کھولو ورنہ تمہاری شامت آجائے گ۔" لجہ پہاڑی تھا۔ شنزاد نے آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اور پانچ چھ افراد کھس آئے۔ وہ بھورے رنگ کے کپڑوں میں ایک مخصوص یو نیفارم میں ملبوس تھے اور ان کے سینے پر دیر پور کا پیتل کا بچ لگا ہوا تھا۔ سب کے سب کمرسے ہولسٹرہا ندھے ہوئے تھے جن میں پستول لنگ رہے

تھے۔ وہ دیر پور کے سپاہی تھے مقامی حکومت سے الگ' سب سے آگے والے لمج حوڑے مخص نے کہا۔

> "تم لوگوں نے دیر پور میں داخل ہونے کا اجازت نامہ داخل کیا ہے؟" "اجازت نامہ؟" شنراد کرخت کہج میں بولا۔

> > " ہاں۔ اجازت نامہ؟"

"کیاد ریور مقای حکومت سے الگ ہوچکا ہے؟"

" کواس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تہمارے پاس اجازت نامہ ہے تو ہمیں دکھاؤ ورنہ اپنے آپ کو گر فآری کے لئے پیش کردو۔ "

"کیا بکواس کرتے ہو۔ کیا تمہارے پاس ہماری گر فقاری کا وارنٹ موجود ہے؟" "ہم خود وارنٹ ہیں۔ چلو ہمارے ساتھ۔"

"خان دولت خان کے پاس 'خان دولت خان ہی تمہارے بارے میں فیملہ کرسکتا ہے۔ وہی یمال کا حکمران ہے۔ ریاست دیر پور میں داخل ہونے کے لئے خان کا اجازت نامہ ضروری ہوتا ہے کیا سمجھے اور اب تم وقت ضائع کئے بغیر ہمارے ساتھ چلو'ورنہ اپنے نقصان کے خود ذمہ دار ہوگے۔"

اس کے سواکوئی چارہ کار نہیں رہا تھا کہ اس کی ہدایت پر عمل کیا جائے چنا نچہ شنراد نے آ کھ کے اشارے سے گوریا سے کہا کہ چلنا مناسب ہے اور گوریا نے گردن ہلادی۔ دونوں خاموثی سے ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے۔ شنراد بہت کچھ سوچ رہا تھا۔ باہر لاکر انہیں ایک جمیب میں بٹھایا گیا اور وہ ایک طرف چل پڑے۔ گوریا نے دولت خان کا نام لیا تھاوہ اس کی مدد حاصل کرنا چاہتی تھی اس لئے کہ وہ اس کا عزیز تھا لیکن شنراد کو یقین تھا کہ دولت خان اس معاطم میں الگ نہیں ہے اور اس وقت ان کی گرفتاری کسی انقاق کے تحت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منصوبہ کی گرفتاری کسی انقاق کے تحت نہیں ہوئی ہے بلکہ اس کے پیچھے باقاعدہ ایک منصوبہ کے البتہ اسے جرت تھی کہ ان لوگوں کی یمان آمد کی خبراتی جلدی دولت خان کو کیے ہوگئی؟ ہو سکتا ہے دیر پور میں داخل ہونے والوں پر نگاہ رکھی جاتی ہو۔ بسرطور اب آھے کے معاملات دیکھنے تھے۔

شهر کی بردی شاہراہ سے گزر کروہ ایک چھوٹی شاہراہ پر چل پڑے اور تھوڑی دیر

کے بعد بہاڑی پھروں سے بنی ہوئی ایک عظیم الثان عمارت کے سامنے پہنچ گئے۔ جس کے دروازے پر الی ہی وردی میں ملبوس مسلح محافظ کھڑے تھے۔ دروازہ کھول دیا گیا اور جیپ اندر داخل ہو گئی۔

بلند چهار دیواری میں داخل ہوتے ہی انہیں ایک خوشما باغ نظر آیا جو عمارت کے چاروں سمت پھیلا ہوا تھا۔ درختوں کے درمیان رائے بنے ہوئے تھے۔ جیب بیڑھیوں کے نزدیک آگر رک گئی اور اس کے بعد ان لوگوں کو ینچے ا تارا گیا۔ بڑے بڑے ستونوں پر ایک مخصوص قتم کا نشان نظر آرہا تھا۔ سیڑھیاں طے کرنے کے بعد وہ ووسری طرف اترے توایک وسیع لان نظر آیا۔ جس کے درمیان ایک جمیل بی ہوئی تھی اور اس جھیل کو پار کرنے کے لئے ایک پل عبور کرنا تھا۔ بسرطور وہ بل پار کرکے ا یک خوشنما دروا زے سے اندر داخل ہوئے اور یماں سے رہائتی عمارت شروع ہوتی تھی۔ کمبی کمبی راہداریاں جو پھروں سے بنی ہوئی تھیں اور ان پھروں کو تراش کران پر خوبصورت نقوش ا تارے گئے تھے۔ راہداریوں سے گزرنے کے بعد وہ ایک بہت بڑے ہال میں داخل ہو گئے۔ جس کے فرش پر قیتی قالین بچھا ہوا تھا اور سامنے ایک دروازہ نظر آرہا تھا۔ انہیں لانے والے یہاں رک گئے تھے اور پھرباادب انداز میں پیچیے ہٹ گئے۔ سامنے کے دروازے سے ایک خوبصورت آدمی اندر داخل ہوا۔ جو مقای لباس میں ملبوس تھا اور بڑا پُر تمکنت نظر آ تا تھا۔ مونچیس حد سے بڑھی ہوئی تھیں۔ باتی چرہ صاف ستھرا تھا۔ اس نے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھااور باقی لوگوں کو واپس جانے کا اشارہ کیا۔ گوریا برسکوت نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آنے والا مسكرايا اور پھر آہستہ سے بولا۔

ردید در در برد، مد بر بعد بر بعد برد به بین کو دیکھویں جانتا تھا کہ تم یمال آؤگی۔ بہت دن کے بعد میں غزیزہ 'تم میرے یقین کو دیکھویں جانتا تھا کہ تم یمال آؤگی۔ بہت دن کے بعد میں نے تہیں دیکھا ہے۔ اب تو تم بالکل جوان ہوگئی ہو اور کیا قدو قامت کے مطابق نکالا ہے تم نے۔ بالکل میرے تایا اور اپنے والد عظیم خان کے قدو قامت کے مطابق لیکن تمہارے ساتھ یہ شخص کون ہے؟ کیا تم نے شادی کرلی ہے۔ اگر ایساکیا ہے تو میرے خیال میں تم نے انتمائی حماقت کا شہوت دیا ہے۔ کیونکہ اس طرح تم اپنا سنمری مستقبل کھو بیٹھی ہو۔ "

«حمهیں یا د ہے دولت خان' کہ میں تمہاری عزیزہ ہوں۔"

" میں نے تو تہمیں بیشہ یاد رکھا گوریا' بیشہ۔" "اور تہمیں یقین تھا کہ سے میں ہی ہوں۔"

"سو فیصدی ' دولت خان کی معلومات نا قص نہیں ہو تیں۔ " "میں کراد چہ، تیمان پر آزی مجھے معمولیانا از میں گر فرآر

"اس کے باوجود تمہارے آدمی مجھے معمولی انداز میں گرفتار کرکے لائے ہیں۔"
"یمال جو قوانین رائج کئے گئے ہیں۔ ان میں کسی کے ساتھ رعایت روا نہیں ہے۔ سہ طور تم اسے محسوس مت کرو۔ آؤ اندر آؤ تم بھی تم جو کوئی بھی ہو۔" اس نے شنراد کی طرف دیکھ کر کما اور پھر پر دے سے اندر داخل ہوگیا۔ گوریائے شنراد کی طرف دیکھا اور شنراد نے آنکھ سے اشارہ کرکے اسے آگے بڑھنے کے لئے کہا۔ اندر بہترین نشتیں گئی ہوئی تھیں دولت خان کے اشارے پر وہ دونوں ان نشتوں پر برابر بہترین نشتیں گئی ہوئی تھیں دولت خان کے اشارے پر وہ دونوں ان نشتوں پر برابر بہترین نشتیں گئی ہوئی تھیں دولت خان کے اشارے پر وہ دونوں ان نشتوں پر برابر بہترین نشتیں گئی ہوئی تھیں دولت خان کے اشارے پر وہ دونوں ان نشتوں پر برابر بہترین نشتیں گئی ہوئی تھیں دولت خان کے اشارے پر وہ دونوں ان نشتوں پر برابر

" تم اگر سید همی ہمارے پاس چلی آتیں تو لوگوں کے ذہنوں میں بیہ تصور نہ ہو تا کہ دیر پور میں کوئی اجنبی داخل ہوا ہے لوگ تمہیں ہمارا اپنا سیجھے لیکن افسوس تایا عظیم خان نے بھی تمہیں بیہ نہیں بتایا کہ ہم تمہارے اپنے ہیں تم یمال کیوں نہیں آگئر "

"بسرطور بیہ میرا ذاتی معاملہ تھالیکن تم نے بڑی انچھی رشتے داری کا ثبوت دیا کہ ہمیں گر فقار کرکے یہاں بلوایا.........."

" جانے دو۔۔۔۔۔۔۔ جانے دو ان باتوں کو۔۔۔۔۔۔ میں تم سے صرف میہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ اتنے عرصے کے بعد تنہیں دیر پور کیوں یاد آگیا؟" ''کیوں کیا جھے اپنے وطن آنے کی اجازت نہیں تھی؟"

یوں بیاہے اپ و ن اسے کہی اپاوطن تصور ہی کب کیا؟ ہمیں تو اس کی حسرت ہی رہی اور اس کے بعد بھی آئی ہوتو' تو اپ ساتھ کسی کو لے کر ہے نا اجنبیت کی بات بالکل اجنبی کی طرح تم دیر پور میں داخل ہو کمیں۔ بسرطور میں تم سے ڈھکے چھچ الفاظ میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا' تایا مرحوم نے جو خزانہ اپنی موت کے بعد بھی پوشیدہ کرر کھا ہو ہوں سب ہی کے لئے باعث دلچپی ہے' میں بھی اس کے حصول کا خواہش مند ہوں اور اس سلسلے میں تمہار اتعادن چاہتا ہوں بلکہ میں نے تو کچھ اور ہی سوچا تھا میں نے یہ سوچا تھا کہ تم جب بھی یماں آؤ میں تمہیں پیشکش کروں کہ خزانے کے حصول کے ساتھ تھا کہ تم جب بھی یماں آؤ میں تمہیں پیشکش کروں کہ خزانے کے حصول کے ساتھ

ساتھ محبتوں کے خزانے بھی حاصل کرلئے جائیں جو بہت دنوں سے دور دور پڑے ہیں کیااس مخص کا کمل تعارف کرانا پند کروگی!"

"جو اندازه تم نے لگایا ہے وہ درست ہے اور میں تمہاری اعقانہ ہاتیں سننے کے لئے تیار نہیں ہوں تم یہ جانچ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟"

"اس خزانے کی تغصیلات جس کے بارے میں خان عظیم خان نے حمیں بنایا "

"اگر الی کوئی بات میرے ذہن میں محفوظ ہے بھی تو کیا میں تہیں اس کے بارے میں بتا کتی ہوں۔"

"بعض او قات شکار خود دوڑ کرشکاری کی جانب آتا ہے، ہم طویل عرصے سے
اس بات کا انظار کررہے تھے کہ تم کب یمال کی جانب رخ کرتی ہو اب آئی ہو تو یوں
سمجھ لو کہ ہماری خواہش کے مطابق ....... بسرطور اب بہتریہ ہے کہ تعاون کی بات
کرو تم اور تممارا شو ہر یہ حقیقت انچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ دیر پور میں تم
ہمارے سامنے حقیراور بے بس چوہوں کی مانند ہو۔ یقین نہیں آتا تو ہم تمماری خاطر
مدارت کے لئے تیار ہیں جاؤ آرام کرواور اگر ذہن اس بات پر آمادہ ہوجائے تو جب
چاہو میرے کی آدی سے کہہ کر مجھ تک رسائی حاصل کر عتی ہو لیکن تنا'کیا
عامو میرے کی آدی سے کہہ کر مجھ تک رسائی حاصل کر عتی ہو لیکن تنا'کیا
تالی بجائی فور آبی ولی ہی وردی میں مابوس پھے نے لوگ اندر داخل ہوئے تو دولت
تالی بجائی فور آبی ولی ہی وردی میں مابوس پھے نے لوگ اندر داخل ہوئے تو دولت

"انہیں لے جاؤ اور ہمارے خصوصی مہمان خانے میں رکھو جو ہمارے بہت پیارے دوستوں کے لئے مخصوص ہے 'جاؤ لے جاؤ۔ "وہ گرجدار آواز میں بولا' اور محافظوں نے انہیں شانوں سے دھکیلنا شروع کردیا' شنراد اور گوریا ان کے ساتھ چل پڑے تھے کی غلام گردشیں اور راتے طے کرتے ہوئے وہ ایک تنگ اور نیم تاریک زینے کے قریب پہنچ گئے جو محل کے نیچ کی تمہ خانے کی جانب جاتا تھا زینے پر مدہم روشنی والے بلب لگے ہوئے جو دھندلی روشنیاں بھیررہے تھے۔ اس زینے کا اختتام ایک سرنگ کے دہانے پر ہوا تھا جہاں سے اندر داخل ہونے کے بعد انہیں شمعلتا پڑا' کوریا کے انداز میں خوف کے آثار نظر آنے کیونکہ سرنگ کا فرش چکنا ہور ہا تھا' اب گوریا کے انداز میں خوف کے آثار نظر آنے

گئے تھے اور شزاد بھی کمی قدر پریشانی کے انداز میں سوچ رہاتھا کہ کیا اس مہم میں اے کامیابی نصیب ہوگی یا پھریہ حسین لڑکی اس کے لئے موت کی پیغامبر ثابت ہوتی ہے۔ بسرطور اس حسین موت کو اب دہ خوشی سے گئے لگانے کے لئے تیار تھا۔

ہے۔ برحوران کی وقع رہبورہ والی دوجوں کے درجوں کا گئی کوئی چیزاں کے پیرکو چھوتی دوختا ہی گوریا کے ملق سے ایک خوفاک چیخ نکل گئی کوئی چیزاں کے پیرکو چھوتی ہوئی گزری تھی لیکن سے کیا تھا اس کا اندازہ نہ ہوسکا' سرنگ کا اختام ایک بڑے دروازے پر ہوا تھا' انہیں لانے والوں نے دروازے کا تالا کھولا اور انہیں اندر دھکا دے دیا۔ اندر جانے کے لئے بھی سیلن زدہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں اور کمرے کا فرش نشیب میں تھا۔ دیواروں اور فرش پر بھی سیان اور کائی جی ہوئی تھی۔ سامنے کی دیوار میں نیچ کی جانب ایک چوکور خلا تھا جس پر نوکدار سلاخوں کی گرل گئی ہوئی تھی۔ مدری جانب گری تاریکی تھی اس لئے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔

کین انہیں یہاں آئے ہوئے چند لمحات بھی نہیں گزرے تھے کہ دفعتاً تاریک خلا روشن ہوگیا' یہاں ایک بڑا ساچو کور کمرہ نظر آرہا تھا جس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ بے ہوئے تھے۔ وہ دونوں حیرت زدہ نگاہوں سے اس روشن خلا کو دیکھنے لگے' دفعتاً ہی ایک آوازنے انہیں چونکا دیا۔

ہیں ہوروٹ بین پر صوری پہلے کھر کھراہٹ کی آواز ابھری تھی'اور اس کے بعد دولت خان کی آواز کسی اسپیکر پر سنائی دی تھی۔

"بال تو میری تایا زاد...... یه جگه تم سے "نقتگو کرنے کے لئے نمایت موزوں ہے۔ میں بہت زیادہ تغییلات میں نہیں جاؤں گا' صاف الفاظ میں تم سے مختصر کی تغییلو کروں گا' دراصل میری سوچ کا نداز بالکل ہی مختلف ہے میں کسی بھی رشتے کو نہیں مانا' ہر شخص اپنے دل میں ہوس کا رشتہ رکھتا ہے' اور موجودہ دور میں یکی رشتہ سب سے طاقتور اور مضبوط ہے' ہر بات ایک ہی انداز میں سوچنے کا عادی........ تو ڈیئر تایا زاد' میں تم سے اس خزانے کے بارے میں کمل تغییلات چاہتا ہوں' جس کی فرورت نہیں ایک چھوٹا مناندی تمہیں تمہیں نیمارے باب نے کی تقی ۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ایک چھوٹا مامظا ہرہ دیمو' یہ مظا ہرہ تمہیں فیصلہ کرنے میں آسانی فراہم کرے گا۔

' د نُعتاَ ہی روشن خلا میں اوپر کی جانب ہے ایک خونخوار موٹی تازہ بلی نیچ گر پڑی' بلی پنجوں کے بل نیچے گری تھی۔ وہ خو فزدہ نظر آتی تھی۔ گرتے ہی اس نے إدھر أدھر

دو ڑنا شروع کردیا لیکن کوئی راہ فرار نمیں پائی۔ کی بار اس نے دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی لیکن بھسل کرنیچے آگری۔ اس وفت اس تاریک خلاک چھوٹے جھوٹے خانوں سے نمٹنی نمٹنی تھو تھنیوں نے باہر جھانگا۔ یہ چوہے تھے۔ بھورے رنگ کے چٹے حرے والے چوہے۔

" ڈریر تایا زاد' میں نے ان چوہوں کو بڑی مشکل سے یہ تربیت دی ہے' یہ افریقہ کے ایک مخصوص علاقے کے گوشت خور چوہے ہیں اور فطر تا وحثی جانوروں سے متاثر ہیں۔ یہ خلاجس میں گرل گلی ہوئی ہے ایک میکٹزم سٹم کے ذریعہ کھل جائے گا اور پھریہ گوشت خور چوہے تم دونوں کے پاس آجا کمیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا اس کا اندازہ تم دونوں کو ہو ہی چکا ہے۔ چنانچہ فیصلہ کرلو' میں تمہیں تین گھنٹوں کا وقت دیتا ہوں۔ ان تین گھنٹوں میں تم اگر ضیح فیصلہ کرلو تو بہیں اپنی جگہ جھے اطلاع دے دینا' تمہاری آواز بحمد تک پہنچ جائے گی!" کھر کھراہٹ کی آواز کے ساتھ ہی دولت خان کی آواز بند ہوگئی۔

شنراد اور گوریا کے چروں پر خوف کے آثار منجمد ہوکر رہ گئے تھے 'یہ ہولناک دھمکی دونوں کی آئور گئی۔ کوئی فیصلہ دھمکی دونوں کی آئھوں میں موت بن کر چک رہی تھی۔ کافی دیر گزر گئی۔ کوئی فیصلہ سمیں کرپار ہے تھے وہ دونوں 'فرار کی کوئی صورت نہیں تھی۔ وقت گزر تا رہا۔ ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا اور وہ کوئی فیصلہ کرنے ہے قاصر تھے 'دفعتا ہی کچھ آہٹیں سنائی دیں اور پھر دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ دونوں دھڑکتے دل کے ساتھ کسی کی آمد کا

ا تظار کرنے گئے۔ پتہ نہیں کون تھالیکن جب کافی دیر تک اور کوئی آوا زنہ آئی توشنراد زکرا

" یہ کیا تھا؟ آؤ دیکھیں کون ہے۔ "گوریا تیار ہوگئی وہ سرنگ کے کھلے دروازے
سے باہر نکلے اور کمی دقت کے بغیر سیڑھیاں طے کرکے اس کمرے میں پہنچ گئے جہاں
سے اس زمین دوز تهہ خانے میں داخل ہوئے تھے۔ آس پاس کوئی بھی موجود نہیں تھا
چاروں طرف موت کا ساسناٹا طاری تھاشنزاد متحیرانہ انداز میں بولا۔

چاروں طرف موت کا ساساتا طاری ھا ہمراد سیرات الداریں برات ہوں۔
"تعجب ہے " یہ دروازے کیسے کھل گئے "یماں تو کوئی بھی نہیں ہے ........... آؤ

ذراد کیصیں۔ " وہ کمرے سے نکل کر بآسانی راہداری میں آگئے "اور ہال کی ست برھنے
لگے لیکن دفعتا تھ انہیں ٹھٹک جانا پڑا ان کے سامنے تھی زمین پر دو پہریدار منہ کے بل

پڑے ہوئے تھے اور ان کی پشت میں پیوست خنج صاف نظر آرہے تھے۔ وہ متحیرانہ

زیران میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گئے۔ شنراد نے جھک کر انہیں دیکھا اور
انداز میں آگے بڑھ کر ان کے قریب پہنچ گئے۔ شنراد نے جھک کر انہیں دیکھا اور
خو فردہ لیج میں بولا۔

" کمی نے ......کسی نے انہیں ہلاک کردیا ہے۔" «لل لیکن کیوں۔ کس نے ؟"گوریا تعجب سے بولی۔

"میرا خیال ہے گوریا تقدیر نے ہمیں موقع دیا ہے اور ہمیں اس موقع ہے فاکدہ اشانا چاہئے۔ "وہ تیز تیز قدم رکھتے ہوئے ہال میں داخل ہوگئے۔ وہاں بھی کوئی نہیں تفاہر سُو مَمل سکوت طاری تفا۔ دفعتاً ہی ایک آواز ابھری اور گوریا بری طرح چونک بڑی۔ پھرای جھملی والے دروازے ہے انہوں نے دولت خان کو اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے اور چرہ دہشت سے سفید ہورہا تھا گوریا یا گلوں کی طرح دولت خان کو دکھے رہی تھی۔ دولت خان لڑکھڑایا اور اس کے بعد

زمین برگزیزا-تحوریائے شنراد کا ہاتھ کپڑلیا تھااس کے بدن پر لرزہ طاری تھا-دوری کے بعد شنراد کا ہاتھ کپڑلیا تھااس کے بدن پر لرزہ طاری تھا-

" یہ۔ یہ کیا ہے شنراد۔ یہ کیا ہے؟" وہ کا نیتے ہوئے لیجے میں بولی اور دفعتاً ہی شنراد نے دولت خان کی پشت کی جانب اشارہ کیا جس میں ولیا ہی خنجر پیوست تھا جیسا انہوں نے ان دونوں آدمیوں کی پشت میں پیوست دیکھاتھا۔

کے بان دونوں اور یوں ل پاتھ پاؤں مارے اور اس کے بعد دم تو ژویا۔ گوریا دولت خان نے دوچار بار ہاتھ پاؤں مارے اور اس کے بعد دم تو ژویا۔ گوریا عال سمجھ گیا' میرے خدااب تک به بات میرے ذہن میں کیوں نہیں آئی تھی۔ "

گوریا ہوالیہ نگاہوں ہے اسے دیکھنے گی ' پھر شنراد نے کہا۔. " یقیناً کوئی اور شخصیت بھی خزانے کے حصول میں سرگر داں ہے بلکہ میرا اندازہ

غلط نہیں ہے تو تم اس مخصیت کو نہ بھولی ہوگی 'جو سے چاہتا تھا کہ ہم اپنی منزل کی جانب سفر کریں 'یقینا یہ وہی خوفناک چرے والا هخص ہے اور اب بھی وہ ہماری ہی تاک میں

ہے اس نے ہمیں دولت خان کے چنگل ہے اس لئے نکالا ہے کہ ہم خزانے تک جائمیں

اور در: ارا تعاقب کرے یقینا کی بات ہے گوریا' یقینا کی بات ہے۔ "

گوریا کی آئکھیں شدت حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں اس نے خوفردہ کہے میں

"يوں لگتا ہے شنراد 'جیسے بیہ خزانہ ہاری تقدیر میں نہیں ہے ' بھلا ہارے پاس ایسے وسائل کماں کہ ہم اتنے خوفناک وشنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے فزانے کے

حصول میں کامیاب ہو جائمیں؟" "ایک اور نام میرے ذہن میں ہے گوریا، آخری کوشش کے طور پر محکیم شاہ

ہے ملاقات کرلو ہو سکتا ہے وہ ہماری کھھ مدد کریں۔ "گوریا پُر خیال نگاہوں سے شنزاد کو دیمتی رہی۔ پھراس نے کما.....

" ٹھیک ہے ، حکیم شاہ کا پتا تو ہمارے پاس محفوظ ہے ، کیوں نہ ہم ابھی ان کے

شنراد تیار ہو گیا۔ علیم شاہ کا مکان بستی کے دوسرے سرے پر تھا' لوگوں سے معلومات حاصل کرتے ہوئے وہ پھروں سے بنے ہوئے اس مکان کے پاس پہنچ گئے جو بت زیاده برا نهیں تھا، لیکن بسر صورت اچھی حالت میں تھا۔ دروازے پر دستک دی

سی تو ایک دیلے پتلے آدی نے دروازہ کھولا اور گوریا اور شنراد کو اجنبی نگاہوں سے

" حكيم شاه صاحب سے ملاقات كرنى ہے انہيں جارى آمدكى اطلاع دو-"اس مخص نے انہیں اندر آنے کا اشارہ کیا..... بڑے سے صحن میں پھر کی تشتیں بی ہوئی تھیں' وہ ان پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگے' تھوڑی دریے بعد ایک باریش لیکن صحت مند بزرگ اندر سے بر آمد ہوئے اور ان لوگوں کے قریب پہنچ گئے۔ پہلے انہوں

یا گلوں کی طرح بھی اس کو دیکھتی بھی شنراد کو.....شنراد نے آہستہ سے کہا۔ " آوَ گوريا ' كونى عجيب سى بات مونى كوئى بهت ہى انو كھى گرېږ \_ "

" چلو..... چلو..... "گوريا گوريا نے ہانيتے ہوئے کہا۔ ہال سے نكل كر وہ باہر آئے تو انہیں چند لاشیں اور نظر آئیں حیرت انگیز بات یہ تھی کہ ان سب کو خخر ہی کے ذریعے ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک لاش کے نزدیک ایک بہتول پڑا ہوا تھا جو یقیناً انہی محافظوں میں سے کسی ایک کا تھا۔ شنراد نے نہ جانے کس خیال کے تحت پیتول اٹھا کر دیکھا اس کے چیمبر بھرے ہوئے تھے۔ شنراد نے اسے ہاتھ میں تھام لیا اور گور یا کاباز و

پر کر با ہر نکل آیا لیکن یمال بھی کئی لاشیں نظر آئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی یو رے گروہ نے ان پر حملہ کیا ہو اور خاموثی سے انہیں ہلاک کردیا ہو۔ با ہر نکل کر وہ جب صحن میں پنچے تو انہیں ہرست سناٹا ہی محسوس ہوا۔ لاشیں

البته جگه جگه یژی موئی تھیں یوں لگتا تھا جیسے یہاں موجود تمام لوگوں کو قتل کردیا گیا ہو۔ شنراد بشکل تمام خود کو سنجمالے ہوئے تھا "گوریا کا چرہ دہشت سے بے جان سا ہور ہا تھا اگر شنزاد اسے سنبھالے نہ ہو تا تو شاید وہ زمین پر گر ہی پڑتی........ شنزاد اسے ساتھ لئے ہوئے وہاں سے آگے بڑھتا رہااور پھروہ کافی دور نکل آئے اور مخبان

آبادی میں داخل ہو گئے۔ جو جگہ انہوں نے اپنے قیام کے لئے منتخب کی تھی 'وہاں پہنچ کر شنراد نے گوریا کو بستریر بٹھا دیا اور پھراس کی حالت سنبھا لنے کی کو شش کرنے لگا۔ یہ سب کچھ شنراد کے لئے بھی نا قابل یقین تھا اور اس کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں

آر بی تھی بسرطور کافی وقت گزرنے کے بعد گوریا کی حالت کچھ بہتر ہو گئی تو اس نے تھے تھے لہج میں کہا۔ "شراد ميرا تايا زاد بھائي دولت خان ہلاك ہوچكا ہے۔ يقيناً اسے ہلاك كرنے والے معمولی لوگ نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتی ہوں کہ دولت خان کو میری ہی ؤ بجہ

سے ہلاک کیا گیا' لیکن مجھے اس سے بیر توقع نہیں تھی کہ وہ اس طرح مجھ سے آ تکھیں

"اس نے جو کچھ کیا اس کی سزا پائی "گوریا سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم کیا كريں 'كيا ہم ايني تفصيلات كے مطابق خزانے تك جليں۔ فرض كرو اگر خزانه جميل حاصل ہو بھی گیا تو ہم اسے منتقل کیے کریں گے؟ اوہ میں سمجھ گیا گوریا' میں صورتِ مٹی کی آبرد 0 249

خیال ہے میں ممہیں وہاں تک بہنچا سکتا ہوں۔"

حوالے کردی گئیں۔ علیم شاہ صاحب بہت دیر تک غور کرتے رہے اور اس کے بعد

انہوں نے کر دن ہلاتے ہوئے کہا۔

"میں تہیں اس جگہ تک لے جاسکتا ہوں' بیٹی تم تیاریاں کرلو بھتر ہے کہ تم لوگ آج میرے مہمان رہو اور علی الصبح ہم اس علاقے کی طرف چلیں گے جہاں ہیہ

خزانه موجود ہے۔"

انہوں نے علیم شاہ صاحب کی ہدایت پر عمل کیا رات کو سونے کے لئے انہیں

ا یک تمرہ دے دیا گیا' حکیم صاحب نے یہ نہیں یوچھا تھا کہ شنراد کا گوریا سے کیا رشتہ ہے۔ وہ خلوص دل سے ان کی مدد کرنے پر آمادہ تھے اور دو سری منبح وہ ان کی رہنمائی میں چل پڑے۔ وہ عہد قدیم شمر کے کھنڈرات کی طرف جارہے تھے۔ حکیم صاحب نے سرک کی بجائے بہاڑی سے جانے والے راستوں کو اختیار کیا تھا۔ صبح کا جھٹیٹا دن کی روشنی میں تبدیل ہو تا جارہا تھا' کافی سفر طے کرنے کے بعد ایک کھنڈر کے قریب قیام کیا گیااور تھیم شاہ صاحب نے بتایا یمی وہ جگہ ہے جہاں خزانہ موجود ہو سکتا ہے۔ تھیم شاہ صاحب على عظيم خان كے بنائے ہوئے نقثے كے مطابق آگے برصت رب ايك

باره دری جو بوسیده موکر نُوٹ بچوٹ چکی تھی' پھرا یک دالان' اور اس دالان میں بتا ہوا ایک بوسیدہ سا دروازہ' دروازہ کھول کرسب اندر داخل ہوئے تو ایک تاریک كرے كے سوا كچھ نظرنہ آيا۔ حكيم صاحب نے دونوں كو دہيں ركنے كے لئے كما۔ پھر

اندازہ لگا کریانچ قدم آگے بڑھے اور پھروہیں رک گئے' اس کے بعد انہوں نے چھٹا قدم آگے برهایا..... زمین یر قدم رکھتے ہی ایک گر گراہٹ سی سائی دی اور کمرے کے بائیں سمت ایک دروازہ جو پھر کا بنا ہوا تھا کھل گیا...... عیم صاحب

نے اینے تھلے سے مٹی کے تیل سے جلنے والا ایک لیمپ باہر نکالا۔ وہ ایک تھیلا اینے ساتھ لائے تھے جس میں نہ جانے کیا کیا چزیں موجود تھیں پھرانہوں نے لیمپ روشن کرکے ان دونوں کی طرف دیکھا: در اینے ساتھ آنے کااشارہ کیا' شنراد اور گوریا ان

کے ساتھ آگے بڑھ گئے۔

انہوں نے گوریا کے سربر ہاتھ رکھ دیا۔ "اگر میری یا د داشت اور میری بو ژهی آئکھیں مجھے دھو کا نئیں دے رہیں تو' تُو خان عظیم خان کی بیٹی ہے۔ "گوریا نے گردن خم کردی تھی۔

نے شنرار کی طرف اور پھر گوریا کی طرف دیکھا' اور پھر دفعتاً ہی وہ آگے برھے اور

"بينه جاو بينه جاو عظيم خان كى بني ، مجھ يقين تھاكه ايك نه ايك دن تم ايخ باب کے چھوڑے ہوئے ترکے کو حاصل کرنے کے لئے یمال واپس آؤگی۔ بیٹھ جاؤبیٹی اور تم بھی بیٹھ جاؤ نوجوان ......!" حکیم شاہ نے شنراد سے کما اور شنراد بیٹھ گیا۔ عَيم شاہ کہنے گئے۔

" خان عظیم خان نے بری جدو جمد کے بعد تیرے لئے جو کچھ محفوظ کیا تھا وہ آج بھی اپن جگہ محفوظ ہے اور میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ کوئی اس خزانے تک نہیں پہنچ سکا' خان عظیم بے وقوف آدمی نہیں تھا' یہاں کس کس نے کو ششیں نہ کرلیں ' دولت خان نے نہ جانے کیا کیا کھدوا کر پھٹکوا دیا لیکن وہ بھی دولت کے حصول

" محيم شاه صاحب كيا آب إس سليل مين هارى مدد كرسكة بين ميان آنے ك بعد تو ہم اتنے دشمنوں کے درمیان کھرگئے کہ ہماری تمام امیدیں بست ہو گئیں۔ میں تو واپس جانا چاہتی تھی لیکن میں نے دل میں سوچا کہ جب میرے باپ نے آپ کی نشاند ہی کی تھی تو میں آپ سے کول نہ مل لول 'چنانچہ میں آپ کے پاس آگئ۔ " "میں خان عظیم خان کے بارے میں کیا کیا بتاؤں تم لوگوں کو......... وہ اینے

نام کی طرح عظیم تھا' بلاشبہ اس نے ایک فرنگی غورت کے ساتھ شادی کرلی تھی لیکن وہ عورت مسلمان ہو چکی تھی' ہم نے اس کے ساتھ اختلافات ختم کر لئے لیکن بیٹی خاندانی اختلافات بہت مجیب ہوتے ہیں۔ عظیم خان کو اپنی کستی میں جگہ نہ مل سکی اور وہ دیر یو رسے نچلا گیا۔ میں تمہاری جو پچھ بھی خدمت کر سکتا ہوں اس کے لئے حاضر ہوں' بولو مجھ سے کیا جاہتی ہو؟"

" حکیم صاحب کیا آپ کواس خزانے کے رائے معلوم ہیں؟" " نہیں ' لیکن اس بستی کا ایک ایک نشان میری نگاہ میں ہے اگر تمهارے باپ نے حمیں کوئی الیی چیز دی ہے جس سے اس خزانے تک تمہاری رہنمائی ہو عتی ہے تو میرا

تھیم شاہ کے بارے میں شنراد بھی کچھ نہیں جانتا تھا اور نہ ہی گوریا کیکن خان عظیم خان نے اس کا نام یوں ہی نہیں لیا ہوگا' چنانچہ ساری تفصیلات تھیم شاہ کے

کھلے ہوئے دروازے کے دو سری جانب ایک تنگ زمین دوز زینہ نظر آیا'اندر بالک تاریکی تھی لیکن ایمپ کی مرہم روشنی ان تاریکیوں کو منور کررہی تھی۔ حکیم شاہ کی رہنمائی میں وہ دونوں نیچ اتر نے گئے۔ تقریباً تمیں چالیس سیڑھیاں اتر نے کے بعد وہ ایک ہموار جگہ پہنچ گئے۔ یہ ایک کنویں کی می شکل تھی جس کی خنگ تہہ میں وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے' سامنے ہی ایک اور دروازہ نظر آرہا تھا' جب وہ اس دروازہ نظر آرہا تھا' جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے دروازہ نظر آرہا تھا' جس کی جوئے تھے۔ حکیم صاحب نے دروازہ نظر آرہا تھا' جس پر خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے۔ حکیم صاحب نے دور نگا کریہ دروازہ بھی کھولا۔ تعجب کی بات تھی کہ اس نقشے کو انہوں نے سمجھ لیا تھا' کسے موئے تھے۔ اس خلے ہوئے دروازے میں انہیں کئی صندوتی نظر آئے جو اس جگہ رکھے ہوئے تھے۔ ان صندوقوں میں سے ایک صندوق کو کھول کر دیکھا تو تاریک کرے میں جسے نور کی بارش ہوگئی۔

ر نگین شعاعیں پورے کمرے میں تھیل گئیں نفیس صندوق بیش بہا ہیروں اور جوا ہرات سے بھرا ہوا تھا۔ اتن دولت کے لئے دنیا کا کوئی بھی فمخص کچھ بھی کرسکتا ہے' بسرطور خزانے کے قریب پہنچ کران لوگوں کی حالت خراب ہوگئ تھی...... حکیم شاہ نے گردن تھماکران لوگوں کی طرف دیکھااور پھر آہستہ سے بولے۔

ساہ کے حردن سما حران کو توں کی سرت دیکھا اور پر اسکہ سے بوت ۔
"اللہ کاشکر ہے کہ میری را ہنمائی میں تم اصلی جگہ پہنچ گئے 'اب یہ بناؤ کہ اس خزانے کو یماں سے لے کر جانے کے لئے تم کیا کرسکتے ہو؟" شنراد اور گوریا کی زبانیں گنگ تھیں اور ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل سکا تھا کافی دیر کے بعد وہ پھر کے بت کی مانند ساکت وجامہ کھڑے رہے پھر گوریا نے شنراد کی طرف دیکھا اور اس کے بعد حکیم شاہ صاحب کی طرف۔ پھروہ متاثر کہتے میں بولی۔

"کیم شاہ صاحب اس میں کوئی شک نمیں ہے کہ یہ نقشہ میں نے آپ تک پہنچایا اور آپ نے اس کی رو سے اور اپنی وا تفکاری کی وجہ سے ہمیں یمال تک لے آئے...... لیکن آپ کی ذمہ داری یمیں تک ختم نمیں ہوئی خزانے کے ان صند وقوں کو یماں سے نکال کرلے جانا ہمارے بس کی بات نمیں ہے۔ اس سلسلے میں بھی آپ ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں۔"

"آه میں اتنے وسائل تمیں رکھتا یہ کام تو بہت دفت طلب ہے۔ میں اس سلسلے

حقیقت کیی تھی کہ شنراد اور گوریا اس عظیم الثان نزانے کو منعل کرنے میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کرسکتے تھے۔ اس کے لئے تو بہت بڑے پیانے پر کام کرنا ہو گا اور پید معمولی بات نہیں تھی لیکن بسرطور اس کے علاوہ کچھ کیا نہیں جاسکیا تھاان کا ذہن عجیب سے احساسات کاشکار ہوگیا۔

المیب صاحب نے انہیں واپس کے لئے کہا اور دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے محکیم صاحب نے انہیں واپس کے لئے کہا اور دونوں لڑکھڑاتے قدموں سے واپس جانے والے رائے طے کرنے لگے لیکن ابھی وہ سیڑھیوں سے گزر کراس ہال نما کمرے تک ہی پنچے تھے جس میں سے گزرنے کے بعد سے رائے آئے تھے کہ دفعتا ہی ان کی آئکھیں جبرت سے پھیل گئیں۔ ان کے قدم رک گئے 'ان کے سامنے آٹھ آدمی کھڑے تھے 'جن کے ہاتھوں میں را کفلیں تھیں اور ان را کفلوں کا رخ انہی کی جانب تھا۔

سب سے آگے نظر آنے والا مخص زمرد خان تھا جو اپنے ہولناک چرے اور بھوکی نگاہوں کے ساتھ ان تینوں کو دیکھ رہاتھا' اس نے حکیم شاہ کو دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ بھیل گئی۔

" تحکیم شاہ 'تم اس عمر میں.......؟ مجھے سب سے زیادہ تم پر جمرت ہے۔ " "کیا کہنا چاہتا ہے زمرد خان؟ " حکیم شاہ نے پُراعتاد کہے میں کہا۔ "تم اس نزانے کا کیا کروگے حکیم شاہ؟"

" يه بعد ميں بناؤں گا پہلے تُو بنا زمرد خان ' تُو يماں كيسے آگيا؟ " حكيم شاه نے كها-

تقى؟"

"مطلب بتا حکیم شاہ- <sup>"</sup>

"بارش کی ایک سرد رات تیری مال بستی کے ایک گندے نالے کے پاس پڑی تھی۔ وہ درد سے تڑپ رہی تھی اور تھے جنم دے رہی تھی۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی پُرسانِ حال نہیں تھا۔ کیو نکہ تیرا باپ مرچکا تھا۔ اس وقت کسی کا ادھرے گزر ہوا اور وہ احترام سے اس عورت کو اٹھا کرلے گیا۔ اس نے بھائیوں کی طرح اس کا احترام کیا اور تیری ولادت ہوئی۔ اس نے تیری ماں کو ہر سمولت فراہم کی اور اس سے یہ وعدہ کیا کہ وہ اس کے بیٹے کے جوان ہونے تک اس کی کفالت کرے گاور اس نے ایسا ہی کیا۔ کیا اس محف کا تجھ پر احسان نہ ہوا؟"

"اس بکواس کی اس وقت کیا ضرورت ہے حکیم شاہ؟" زمرد خان غرا کر بولا۔ "غور سے سن زمرد خان' ہو سکتا ہے تجھے تیری ماں نے وہ بات بتائی ہو کیا بھی اس نے بتایا کہ وہ کتنے افراد تھے۔"

" دو۔ " زمرد خان نے بے اختیار کہا۔

"كيااس في بيه بتاياكه ان كي صور تيس كيسي تعيس؟"

"ان كے چرك كراے سے و حكے ہوئے تھے۔" زمرد خان بولا۔

"کیا تختے معلوم ہے کہ تیری مال نے ضد کرکے اپنا ہار اس مخف کو دیا تھا کہ وہ اس میر کے زندان سمجھ کور اس مار میں تیسر سال کی تقدیم تھی۔"

اے ایک بمن کی نشانی سمجھ' اور اس ہار میں تیرے باپ کی تصویر تھی۔ " " تجھے کیے معلوم ؟" زمرد خان کمی قدر خوفزدہ لہجے میں بولا۔

"کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ اس کے بعد تیری ماں کو سرچھپانے کا ٹھکانا اور تیری پرورش کے لئے وظیفہ ملا تھا۔"

"نُوبِ سِ کھ کیے جانیا ہے شاہ ؟ مجھے بنا۔"

"میں ہی نہیں۔ بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ دو آدمی خزانے کے حصول کے دیوانے ہورہ ہیں۔ دولت خان اور زمرد خان۔ ان دونوں نے اس خزانے کے حصول کے دیوانے ہورہ ہیں۔ دولت خان حصول کے لئے کیا نہیں کیا۔ تم دونوں ہی اس کے لئے پاگل ہو رہے تھے۔ دولت خان کے لئے تو میں کچھ نہیں کرسکتا تھا لیکن تیرے لئے میں نے پچھ یا دواشتیں محفوظ کی تھیں۔ سن زمرد خان ' تجھ پر یہ بھوت سوار رہاہے کہ اپنے اس محن کے بارے میں

"تہماراکیا خیال تھا حکیم شاہ' میں یو قوف ہوں۔ میں نے اپنی آدھی زندگی اس کی تلاش میں گزار دی ہے۔"

"اس خزانے کا تجھ سے کیا تعلق ہے؟"

" نزانہ صرف ان کے لئے ہو تا ہے جو اسے حاصل کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ یہ چو ہیااور اس کا ساتھی اس نزانے کو نہ سنبھال سکیں گے۔ "

"كيانُونے خزانه ديكھا؟"

'' کیوں نہیں۔ جب تم لوگ اے دیکھ رہے تھے میں بھی تم ہے دور نہ تھا۔'' '' بہتر رہا ہے ہوگ

"اب توكيا جا ہتا ہے؟"

"تم تینوں کی موت اور پھرخزانہ۔" زمرد خان نے شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔ "ٹھیک ہے' تواب اپناوہ سوال دہرا سکتا ہے جو تُونے کیا تھا۔"

"میں نے نم سے کما تھا کہ تم تو بڑے دیندار اور قناعت پیند آدمی ہو۔ تمہیں خزانے کالا کچ کیوں کر ہوا؟"

" یہ لوگ موجود ہیں۔ ان سے پوچھ لے کہ میں نے اس خزانے میں سے ایک پیے کا بھی مطالبہ کیا ہے ان سے۔ دراصل زمرد خان ' پہاڑوں کی مٹی سے جو تخلیق ہوتی ہے ' اس میں اور کوئی خوبی ہویا نہ ہو' ایک خوبی ضرور ہوتی ہے اور وہ ہے وفاشعاری۔ اور کسی کے احسان کاصلہ داکرنا۔ خان عظیم خان نے دیر پور کے لوگوں پر جو احسانات کئے ہیں وہ آج بھی سب کویاد ہیں۔ اس نے بڑی خاموش سے میرا قرض ایک ایک ایسے وقت پر اداکیا تھا جب میری عزت خطرے میں تھی اور آج اس کی بیٹی کی سے مدد کرکے میں اس کا قرض اتار رہا ہوں۔ "

"اوہ شکر ہے جھے پر عظیم خان کا کوئی احسان نہیں ہے۔ ورنہ اس مٹی کی آبرو مث جاتی۔" زمرد خان نے قبقہ لگایا۔

"انقاق ہے زمرد خان۔ انقاق ہے کہ میرے دل میں ایک باریہ خیال پیدا ہوا تھا کہ اس مٹی کا امتحان لے کر دیکھوں۔ یہ صرف روایت ہے یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے۔ آج نقد رینے حیرت انگیز طور پر مجھے یہ موقع فراہم کیاہے۔"

"میں نہیں سمجھا حکیم شاہ؟"

"سمجھا دوں گا میرے بچ۔ زمرد خان تجھے یاد ہے کہ تیری نمود کیے ہوئی

معلوم کرلے جس نے تیری ماں کی مدد کی۔ تُونے مجھ سے بھی اس بارے میں سوال کیا تھااور میں نے تجھ سے کما تھا کہ میں اس بارے میں پچھے نہیں جانتا۔"

"ساری دنیامیں" ساری کا مُنات میں اگر مجھے کی سے عقیدت ہے تو وہ میری ماں کا وہی گمنام محن ہے۔ میں اسے کیا سجھتا ہوں" تُونیس جانیا گراس وقت تُونے اس کا تذکرہ کرکے مجھے پریثان کردیا ہے حکیم شاہ زندگی چاہتا ہے تو مجھے بتا کہ اس وقت تُونے میہ تذکرہ کیوں کیا ہے؟" زمرد خان نے بے چینی سے کما۔

"تا رہا ہوں زمرد خان پریٹان نہ ہو ' تجھے علم ہے کہ خان رحت کے سربراہ نے قل کیا تھااور عظیم خان اور صورت خان تیرے خاندان کے دشمن سخے۔ گواس دشمنی نے بھی خوزیز شکل افقیار نہیں کی تھی لیکن دونوں خاندان ایک دو سرے سے نفرت کرتے تھے۔ البتہ عظیم خان انسان دوست تھااور جب اسے ایک ایک عورت ہے کی کے عالم میں ایک جگہ پڑی ملی جو ماں بننے والی تھی اور اس کا پُرسانِ حال کوئی نہیں تھا۔ تو وہ اپنی دشمنی بھول گیا۔ اسے صرف یہ یاد رہا کہ اس کے سامنے ایک پریشان حال عورت ہے حالا نکہ وہ اصلیت جانا تھا۔ اس نے اپنا چرہ صرف اس لئے چھپالیا کہ وہ عورت یہ جان کر شرمندہ نہ ہو کہ اس کا مددگار اس کا دشمن ہے۔ ہاں زمرد خان وہ خان علی نفل عقل مطان تھا۔ اس کا مددگار اس کا دشمن ہے۔ ہاں زمرد خان وہ خان علی مطان تھا۔ اس لڑی کا باب۔ "

"کو مت۔ میں تمہارے نورے بدن میں سوراخ کردوں گا۔" زمرد خان دہاڑا۔ اس کاچرہ انگارے کی طرح دیجنے نگا تھا۔

"اور اس کا دو سرا ساتھی میں تھا صرف ہم دو تھے جو بید راز جانتے تھے۔عظیم خان نے مجھ سے کما تھا کہ بید راز بھی زبان پر ند لاؤں گا تاکد تیری مال شرمندہ ند مو۔"

" کیم شاہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔" زمرد خان بولا۔

"میں اب بھی زبان نہ کھو آتا لیکن پہاڑوں کی مٹی سے جو تخلیق ہوتی ہے وہ اپنی الگ روایات رکھتی ہے اور میں اپنے تجربے کی پیمیل چاہتا ہوں۔" حکیم شاہ بولا۔

"کیا ثبوت ہے تیرے پاس؟"

"وہی ہار جو تیری مال نے اپنے نادیدہ بھائی کو دیا تھا اور لندن سے بھیجی ہوئی رقومات کی رسیدیں جو تیری مال وصول کرتی تھی۔ یہ لے دکھے لے۔ " حکیم شاہ نے

اپ سامان ہے وہ چیزیں نکال کر زمرہ خان کو دے دیں اور زمرہ خان پاگلوں کی طرح انہیں دکھنے لگا۔ پھر اس نے گردن گھمائی ماں کے ہار کو اس نے اپنے گلے میں ڈال لیا تھا۔ اب اس کی نظریں گوریا کی طرف اسمی ہوئی تھیں۔ پھراس نے کما۔ "تیرے باپ کا دل تو بہت بڑا تھا گوریا کیا تھے بھی اس بڑے دل کا کچھ حصہ ملا ہے؟ جھے معاف کر عتی ہے اس گناہ پر آقا زادی۔ ایسے لاکھوں خزنے میں اپنے محن کی بیٹی جھے معاف کر عتی ہے اس گناہ پر آقا زادی۔ ایسے لاکھوں خزنے میں اپنے محن کے نام پر قربان کر سکتا ہوں۔ ایسے لاکھوں خزانے تھے مبارک ہوں۔ میں تیرا غلام ہوں۔ میں اپنے ہاتھوں سے یہ خزانے جماں تو کیے بہنچاؤں گا۔ مجال ہے کوئی تجھے ٹیڑھی آئکھ سے دیکھ جائے۔ بول جھے معاف کر عتی ہے تو زادی۔ میرے خون کے ایک ایک قطرے میں تیرا نمک ہے۔ " زمرہ خان کی آئکھوں سے آنو بہہ رہے تھے۔

تھیم شاہ کا چرہ کھل اٹھا۔ "ای طرح تو خون کی پر کھ ہوتی ہے۔ زمرد خان تُونے اس مٹی کی آبرو رکھ لی۔ گوریا بیٹی اسے معاف کردے۔"

" ضرور۔ ایک شرط پر۔ "گوریانے کا۔

" شرط کیسی شرط؟" حکیم شاہ نے بو چھا۔

"ز مرد خان مجھے بهن کھے۔ میرا بھائی بن جائے اور میرے ساتھ لندن چلے۔" گوریانے کمااور زمرد خان بری طرح رویزا۔

"میں اس قابل نہیں ہوں آ قازادی۔ میں اس قابل نہیں ہوں۔ تم سب احسان کرنے والے ہو۔ یہ درجہ بھی میرے اوپر احسان ہے۔ مجھے اپنا غلام بتا کرلے چلومیں تیار ہوں۔"

"معانی کی صرف ایک ہی شرط ہے مجھے بمن بتالو۔"گوریا مسکرا کر ہولی۔ "میری بمن۔ میری بمن۔" زمرد خان اس کے سامنے جھک گیا۔ پھر اس نے خزانے کے پاس اپنے مسلح آدمی تعینات کئے اور سب کو لے کو چل پڑا۔

☆=====☆=====☆

گوریا واپس لندن جارہی تھی۔ شنراد تمام تیاریاں کمل کرکے گیا۔ "اب جمعے اجازت دوگوریا۔ چند روز کے بعد جمعے اپنی ڈیوٹی جوائن کرنی ہے۔" "اوہ۔ ہاں یہ تو ہے لیکن آپ بھول گئے کہ آپ میرے شوہر ہیں اور یہ لوگ اس حثیت سے آپ کو جانتے ہیں۔"گوریانے کہا۔

"تم ان کی غلط فنمی دور کردینا**۔** "

"اس كے علاوہ آپ نے اپنے لئے ايك حسين ہم سفرى دعا مائلى تھى اور مجھے دكھ كر آپ كو افسوس ہوا تھا كہ اس وقت آپ نے اپنے لئے دولت كيول نہ مانگ لى-"

«نهیں گوریا۔ وہ صرف نداق تھا۔ »

" یہ میرا نداق ہے۔ آپ کو میرے ساتھ لندن چلنا ہے۔ میرے شو ہر کی حثیت ہے۔ لندن میں ہم با قاعدہ نکاح کرلیں گے۔ "

«کوریا پلیز- اب میری اور تههاری حیثیت میں بہت فرق ہے۔ " شنرا دبولا-

"ایک فرق ضرورہے۔ وہ یہ کہ میں ایک خطرناک بھائی کی بہن ہوں اور اگر میں اے اشارہ کردوں گی کہ میرا شو ہر مجھے چھو ژ کر بھاگ رہاہے تو........"

"گوريا پليز**۔**"

'' نمیں شنراد میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ بس اب پچھ نہ بولنا۔ ''گوریا نے کہا۔ اور شنراداے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگا۔

\$===== ختم شد====== \$